# 

#### جلدسوم

بین الاقوامی اردوروزنامهٔ اردونیوز ٔ جدّه رسعودی عرب میں اسلام کے مختلف پہلوؤں میتعلق قارئین کے مننوع سوالات کے جوابات ، منتقرئیکن علمی ، حوالہ جائے اہتمام ، زبان مہل وعام فہم ، عوام وخواص کیلئے سیسال مفیدا ورزندگی کیلئے بہترین ہما

> حالیت **صاجراده بولاناقاری عبدالباسط صاب** مقیم جَدند شعودی عرب

وَارُالِلْشَاعَت الْمُؤْرِدِينِ الْمُلْسَدِينَةِ وَالْمُلْسَانِ الْمُلْسَدِينَةِ وَالْمُؤْمِدِينَةِ وَالْمُؤْمِ

بابتمام طيل اشرف عثانى

طباعت اگست است علی گرافکس

ضخامت : 312 صفحات

#### ﴿......

ادار واسلامیات ۱۹-انارکلی لا بور بیت انعلوم 20 تا بحدر دو لا بور مکتبه سیدا حمد شهید ارد و بازار لا بور بونیورش بک ایجنس خیبر بازار پشاور مکتبه اسلامیدگامی افراسای باد ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بيت القرآن اردو بإزار كراجي بيت القلم مقابل اشرف المدارس كلشن اقبال بلاك اكراجي مكتبه اسلاميه امين بور بازار فيصل آباد مكتبة المعارف محلّه جنتي \_ بشاور

كتب خاندرشيديه مدينه ماركيث راجه بإزار راولينثري

﴿ عِدَ ومِن مِلْنَهُ كَا يِنة ﴾

مركز عبدالله بن مسعود لتقيظ القرآن الكريم \_ المعزيزية ، جدّة فون نمبر: 2871522 009662

﴿ انگلینڈیس کمنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.

London

Tel: 020 8911 9797, Fax | 020 8911 8999

Email sales/a azharaeademy.com, Website www.azharaeademy.com

امر یکد میں ملنے کے بیے ﴾

DARUE-ULOOM AL-MADANTA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212. U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A

# فهرست مضاهبین . مولانامحرسالم صاحب مهتم دارالعلوم (وقف) دیوبند

| فدنيث     | دوسراباب حديث ومتعلقات            | ر آن | ببلاباب قرآن ومتعلقات           |
|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| ے ۳۱      | احادیث کی روشی می شب برأت کی تقیق | 1900 | بے وضوقر آن حجو نا              |
| ر<br>۲۷   | ا حادیث کے بارے میں شکوک وشہات    | 15   | قرآن كاحترام اوررشته            |
| ۳۸        | کافروں کے بچہ کا اخروی انجام      | 14   | جہادی تیاری فرض ہے              |
| <b>79</b> | امت كاا كمال مدوا تغيت            | 14   | للخنبثار مسلمانون كانمعكانه     |
| ۴-        | رسول كريم الملطحة كي اطاعت        | 1A   | كيسٹ ہے قرآن ٹریف سنا           |
| اس        | متجاب الدعوات كون ٢٠              | 1/   | شیطان کی اولا د                 |
| ای        | ا اجتما کی در دو دشریف            | 19   | فختم قرآن برکھانا               |
| وروا څ    | تيراباب بدعات اوررسوم             | 19   | تلاوت قرآن كاثواب               |
| <u>ش</u>  | ماه محرم کی بدعات                 | 19   | قرآن گرجائے تو کیا کریں؟        |
| 14        | تعزیدواری علین بدعت ہے            | r.   | قبرول برقر آن کی تلاوت          |
| ۳۸        | درگامول پر جا در جر حمانا         | rı   | کری پرتلاوت قرآن                |
| ۱۵        | قبرول برجا كردعا ئميں مانكمنا     | ri   | تلاوت كيليح بهونث كى حركت       |
| ٥r        | قبرول پراجها می اورشرک و بدعت     | rr   | درميان تلاوت بسم الله           |
| ۳۵        | ز بارت قبور                       | rr   | دوکان پرقر آن کی تلاوت          |
| ٥٣        | ہندوا ندر سم درواج اورمسلم معاشرہ | rr   | قرآن پاک اورخانه کعبه کاادب     |
| ۵۷        | سوئم ، چېلم اور بري وغير و کانځم  | rr   | قرآن پر ہاتھ رکھ کر دعد ہ کرنا  |
| ۵۲        | الله نام کابرتن                   | r٣   | بروفت جيب ۾ سور وَ ڪِيمِن رڪھنا |
| 44        | گیار ہویں جائز نہیں               | rΔ   | فرشتوں کی د عاء                 |
| ۸۲        | كھانے پر فاتحہ                    | ra   | علمائے کے کئے مولانا کا لفظ     |
| 79        | رسول التعليق كنام پرانكوشما جو    | ry   | وابة الارض كالمغيوم             |

besturdubooks.wordpress.com مجونی قشم فشم توژنے کا کفارہ معمولي بانؤل يرقتم كهانا 11+ فتم كاكفاره (1+ نذر بوری کرنا کی استطاعت نده وجائے Ш تذربانا 111 نذر کس طرح بوری کریں 1190 وعده بورانه كرنے كا كفاره 1110 الزام دوركرنے كے لئے فتم كھانا

نذر کا بورا کرنا ضروری ہے IJΦ نذر كسى بھى وقت بورى كى جاسكتى ہے ١١٦

یا نیحوال باب قربانی ۔ احکام ومسائل

عيدالاضحي كي قربالي صروري نہيں میت کی طرف ہے قریانی 119 مرحومین کی طرف ہے قریانی

كياميان يوى كالرف سالك الكرقر إني خرورك ١٢٠

قریانی خود کرنا بہتر ہے 111

تمتع اورعيدالاضىٰ كى قربانى IFF گائے کی قربانی 127

كعاتے وقت بات چيت CYL

خواتین اورسونے کے زیورات MY

مرذ هانمينااوريا تينچاو پررکسنا 125

کالا کیژاپہناجائزے؟ 144

خوبصور نی کے لئے ناخن بڑھانا 140

<sup>ع</sup>ورتوں کے لئے خوشبو کا استعال 141

سوال وجواب هفتيهسوم

جشن ميلا دالني ينطينه ۷.

پیرصاحب کا یا وُل جھونا 41

میت کے ساتھ کھل وغیرہ لے جاتا ۲۲

درختول يرنذرونياز ۷٣

عميارهوين اوريارهوين ٧,٧

حادو،ثو ناتعوید اور گنڈ ہے ۷۵

تعويذ ، كندُ دن كاعمل

وفت، ماز مانے کو برا بھلا کہنا Λī

رسول التُعلِيفَ ك والدين مؤن تع يانبين ٨٢

مسلمان كاتعريف ۸۵

سمی کے کا فریا فتی ہونے کا فیصلہ ۸۲

مناه کبیره کی چندنشانیاں

مبارك ايام اورمبارك ماويس كناه كاعذاب ٨٨

بەسپىتو بھات ہى Λ9

کبیره گناہوں کی معافی 49

مختل کے بعدتو یہ

بارگاه الہی میں اعمال کی پیشی

نورانی نوراورلا ہوت نام کی کری

رسول التُعَلِينَةُ مَتَعِلَقَ فِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

متم ي فتميں

زندگی بھرنہ بو لنے کی قتم

حجوني قشم كأكفاره 1 • Y

حجوني فشم كهانا حائزنهيس 1+Y

وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے 1+4

| (2) |  |
|-----|--|
| ~   |  |

|                 | ress.com                                |            |                                            |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| besturdubooks.v | order.                                  |            | سوال وجواب حضه سوم                         |
| esturdur ir •   | ا مسجد میں جوتے بہن کر داخلہ            |            | خصى كيابهوا جانور                          |
| 00              | ا ساتوان باب حلال وحرام                 | rr         | ایام قربانی میں جانور ذرج کرنا             |
| 164             | ا اسلام اور تھیل کود                    | rr         | قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا             |
| ira             | ۱۱ گی و ی اور و یدیو پر فلم بنی         | ræ         | قر بانی کے گوشت پر فاتحہ                   |
| ام ح            | اا سالگره کی شرعی هیشیت                 | ra         | قربانی کے گوشت کی ذخیر داندوزی             |
| IΓA             | اا راسته میں بڑی چیز کھانے کاسئلہ       | 74         | ادارہ کے اجتماعی لظم میں قربانی            |
| 10+             | اا دونام رکھتا                          | rı         | د وسرے کی طرف ہے قربانی                    |
| 161             | ۱۶ کسی کور حمٰن کہد کر پکار نا          |            | عقيقه كى حقيقت                             |
| 171             | ۱۱ رسول الله عليه كام رِائكو تفاجو منا  | '2         | عقيقه كاطريقه                              |
| iar             | ۱۱ نام کے بجائے کنیت                    | <b>'</b> A | عقیقہ میں گائے کی قربانی                   |
| 125             | والمخير اسلامي نام `                    | 19         | عقیقه کب تک؟                               |
| 158             | ۱۱ مناسب و قفه                          | ۹.         | صدقنه و كفار ه كا كوشت كھانا               |
| 126             | ۱۶ مسلمانوں کے لئے ختنہ ضروری ہے        | •          | ولیمہ کے ساتھ عقیقہ                        |
| اددا            | خون كاعطيه                              | احكام      | چھٹاباب ساجدادراسکے                        |
| 133             | ۱۳ مروکی آواز کا تنگم                   |            | بل <sub>ا</sub> ضر ورت د و سری مبجد بنا تا |
| ٢۵١             | ۱۲ داژهی کی مقدار                       |            | مسجد كاقديم سامان                          |
| 129             | ۱۳ اشارول کے ذریعہ سلام                 |            | مسجد میں باتیں کر نااور سننا               |
| ٠٢١             | ۱۳ خیرمسلم کوسلام                       |            | مسجد کے او پر مکان کی تعمیر                |
| 111             | ۱۳ کیر مسلموں ہے مصافحہ                 |            | مسجد یا گھر میں لو بان کی خو شبو           |
| 141             | ۱۶۰ گرم چیز میں بھونک مار نا            |            | أرمىجداور قبرايك حبكه ببو                  |
| 141             | ۱۳۰۰ و ستر خوان کے طور پرانبار کااستعال |            | محبد کی جگہ بدلنا                          |
| lar             | و ۱۳ غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا  | ۷.         | تقبير مسجد مين غير مسلم كي اعانت           |
| יוון            | ١٣٨ سيد هيم اتھ ے پانی بينا             | <u>.</u>   | مهاجده وربول توکیا کیا جائے                |
| יוו             | ۱۳۸ کپاؤل د هو کر چینا                  |            | مسجد کی تغمیر میں غیر مسلم کاکام کر نا     |
| ITF             | ۸ ۱۳۰۶ مجبو کوں کو کھانا کھلانا         | 1          | متجدمين غير مسلم كاداخله                   |
|                 |                                         |            |                                            |

besturdubooks.wordpress.com ناجا ئزومىت خواتين كي جائيداد جائيدا دمين ببوكاحصه صاحب فن کے لئے مغفرت نوال باب متفرق سوال وجواب شهررام الثداور بندول كرام لمت ہے غداری r. 9 جهرباتول يرجنت كاعنانت 111 محمر والوس كي اصلاح TIT مصائب وآلام میں استغفار کی کثر ت کیا ہم برکوئی گناہ ہے 111 بریشان اور بیاریان عذاب بین یا آ زمانش؟۳۱۳ قرض ادانه كرنا MZ معبودان بإطله كوبراكبنا 719 بجول کی ضدا درشرارت کا ملاح 77-تعبيرخواب يربهتر كماب 271 اسلامي صفحات كااحترام 271 الخ بيمعني استغفار کی کثرت شیطانی خیالات ادر وسوے غيب اور بهتان 777 برے خوا ہول ہے کسے بحاجائے 773 محمرول میں جسے خانه کعه کے اندر کیا ہے 277 خودکشی کرنے دالے کا انجام 772

بازوكدوانا 144 عورتون کے لئے خوشبو کا استعال 144 ناخن بالش كانحكم 144 خواتمن كأبعنوس بناتا IZA مردول کے لئے مہندی کا استعال مرمەلگا ئاسنت ہے 149 عورتول كامردول يسةمصافحه 14. غيرمحرمول سيغورت كاباتحدملانا IAL مصافحه كسطرح كياجائ IAP عورتو ل كوسلام IAL باتھ کے اشارے سے سلام IAM غيرمسكم كوسلام IAP بحری حانوروں کے حلت دحرمت IAM سورحرام ہونے کی تکست IAA مجھلی حلال ہونے کی حکمت IAT تميكز ااورجصنكم كأحكم IAZ کیاغلہ کا ذخیرہ کیا جاسکتا ہے tΛΛ صحابيات اورزينت PAI آنفوال باب ميراث -ادكام وسائل زندگی میں جائداد کی تعتیم 191 حصہ ُورا ثبت ہے قرض کی وصو لی 194 میت کا مال امانت بھی ترکہ ہے۔ 194 باب کی دراشت میں حصہ 194 مال متر و كه مين بمقتيحه كا حصيه 194 عاق كاشرى تحكم

|                |              | s com                                  |
|----------------|--------------|----------------------------------------|
| besturdubooks. | nordpres     |                                        |
| mooks.         | 7            |                                        |
| eturduk        | <b>r</b> ∠r  | شراب کی حرمت اور دعیدیں                |
| Pez            | <b>1</b> 47  | سُكِ عُوثِ لِكُصِا                     |
|                | <b>7</b> 2 Y | بدل <u>ہ لینے</u> میں زیادتی           |
|                | r∠∧          | گناہوں میں تعاون                       |
|                | r_ 9         | سانگره متا تا                          |
|                | ۲∠ ۹         | عمل خیر کااراد و کرلینا بھی باعث تواب۔ |
|                | ۲۸•          | گری پڑی چیز کامصرف                     |
|                | M            | کیڑے مکوڑوں کو مارنے کا تحکم           |
|                | thr          | خاندانی منصوبه بندی                    |
|                | mm           | ڈ اڑھی مونٹر نا                        |
|                | ra r         | سسرال والوں کی فر مائش                 |
|                | MASS         | ورا ثت میں عورت کا حصہ کم کیوں ہے      |
|                | MA           | کے یا لک کی شرعی حیثیت                 |
|                | rA 9         | عاق کی شرعی حیثیت                      |
|                | rq.          | جا كداديس بھائيوں كاحصه                |
|                | rq+          | وراشت میں لڑک کاحق                     |
|                | <b>191</b>   | زراعی زبین می <i>ں اڑ</i> کی کاحق      |
|                | rgr          | تر کدا ورقرض                           |
|                | 492          | خور کشی حرام ہے                        |
|                | rga          | خود کشی اوراز دواجی زندگی              |
|                | raa.         | قاتل سے انتقام                         |
|                | 797          | سال گره اور عرس کی شرعی حیثیت          |
|                | <b>14</b> ∠  | جوزے کی رقم کا مطالبہ                  |
|                | rgA          | نتمذ کرناست ہے                         |

| rtA         | خودکشی کرنے والے کی نماز جناز ہ |
|-------------|---------------------------------|
| 779         | فحتل كا كفاره                   |
| ۲۳•         | غیرانند کے لئے ندر جا ترنہیں    |
| rm          | کیایہ نذرجائز ہے؟               |
| rrr         | کا فرہوجانے کی تشم              |
| rrr         | نزول آ دم                       |
| rrr         | نبيول كي تعداد                  |
| ۲۳۳         | تاریخ ولا دت نبوی               |
| rmo         | سلمان فاری کی عمر               |
| rry         | رمضان اورشياطين                 |
| rrz         | آسان پرآگ کے شعلے               |
| rra         | والدين اوراولا دكاحق            |
| rrq         | گر <i>ن</i> هن اوراسلامی نظریه  |
| ri*•        | والعدمين اكرناراض ہوں           |
| rm          | دشمنان دین <u>کے</u> خلاف بدوعا |
| rra         | رسول اورنبی کا فرق              |
| rmy         | س جمری کی ابتداء                |
| MY          | احبان جتلانا                    |
| rr <u>z</u> | ادا لینگی قرض کے لئے وظیفہ      |
| T17/2       | دلول کی مختی کے اسباب           |
| roz         | شيطانی وساوس کاعلاج             |
| וציו        | احسان فراموثی غیرا خلاقی عمل ہے |
| ۲۲۲         | گناه ک <del>ی م</del> لاقی      |
| rya         | دل پر گناه کا بوجھ              |
| ۲۷•         | زمین غصب کرنے کی سزا            |

| 199           | ختنه سنت ابرا مین ہے                 |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>174</b> 1  | تری پڑی جیز کا تھم                   |
| يليخ ٢٠٠١     | آمدنی کا دسوال حصر سمیخصوص خاندان کے |
| r۰r           | جوتے چوری ہونے پر                    |
| r• r          | اختآم مجلس بردعا                     |
| <b>L.•</b> L. | غيرمسلم كے تبوار ميں شركت            |
| ۳•۳           | ۲۸۷ کی شرعی حیثیت                    |
| T.0           | خط کے شروع میں بسم اللہ              |
| r•0           | ماخن کا شنے کا طریقہ                 |
| <b>r•</b> 4   | اولا د کی اسلامی تربیت               |
| F+7           | ولديت تبديل كرناجا ترنبين            |
| r•2           | بردو کن مردول ہے                     |
| r•∠           | دایادے پردہ                          |
| <b>14</b> 4   | نامینا ہے پردہ                       |
| r•A           | چپی کب تک                            |
| r• 9          | ا ہلیہ اور بچوں کو بھائی کہنا        |
| <b>r</b>  •   | چېره کا پرده                         |



# ביי (المالغة المالغة المالغة

#### AL-JAMIATUL-ISLAMIA

#### DARUL - ULGOM, DEOBAND (WAQF) - 247554 (U.P.) INDIA

الناريخ\_\_\_\_\_ الرقم \_\_\_

سوال دجواب کتاب وسنت کی روشنی میں ایک رہنما تاریخ ساز تعنیف

انڈ رب العز ہ کی بیٹار کلوقات میں وہ میں کہ جواشیا ، کا کنات میں سے نبایت محد دواشیا ، کی ضرورت مند ہیں ، بقیدو مگرمعولی اور فیرسعمولی نصوصیات و آٹارر کھنے والی اشیا ، کی چونکہ وہ ضرور تمندی نہیں ہیں ، اس لیے ندان میں جسس و تد ہر ہے ، اور ندان کے خواص و آٹار سے دواستفادہ کے تائی ،

تیکن انسان کا نتات کی و عظیم اور کال و محل کلوتی بین که انون اورزمینون پر، برخمرک و جاید ، ہر جاندارو ب جان ، اور ہر با شعور و بشعور و بشعور کا تنات کی و عظیم اور کال و مجل کلوتی بین که انون اورزمینون پر ، برخمرک و جاید ، ہر جاندارو ب جان ، اور ہر با شعور و بشعور و بشعور کلوتا ہے ۔ بالغاظ دیگر تمام کلوتا سے خداو تدی کا انسان ضرور تند سے نیکن کوئی کلوتی انسان کی ضرورت مندنیس ، انسانی و جود سے کل زیمن آئی ہے دو جارتیں تھا، کو با بہ سب کلوتا ت و فیر و ہر مالم ریک و بوش موجود کی ہے کی نقص ناترا می ہے دو جارتیس تھا، کو با بہ سب کلوتا ت انسان کے لیے کارت مذہبیں۔

بیاں آ کرشورانیانی بچاطور براس کا تجسس وحقاقی ہوتاہے کے انسان چرکس کے لیے کارآ مدہ ہے؟ کتاب اللہ نے اس موالی کا ما کا فی ردھتی جواب ارشاد فرمایا کہ "انسان کلوکات کے لیے نیس بلکہ صرف انسانیت کا ملہ کے حصول کے لیے صرف خالق کلوکات می کا حق عبد بے وہندگی اداکرنے کے لیے کارآ مدہوسکتا ہے، "و ما علقت المبین و الانس الالیعبدون"

ادریت با الله تقالی کے بیند ید اصول وقواعد کے مطابق الی طبی اور فطری ضرار یات ، یا جی رہی و بہن ، جذباتی تق ضوں اتمام دیگرشر یک معاشرت افراد کے لیے اطبینان بخش تعالی ، اور شعور بندگی کے ساتھ میں تعالی کی عبادت واطاعت بی کے ذریعے ہوئش سے ۔ ادریہ بی افسان کی وہ تھیلی ضروریات ہیں جن کے لیے افسان کو کتاب القداد رسنت رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے اصول اور جامع ترین کلام سے استعمد شرحی کو ہو ر سے فور پر فوظ رکھ کر بر چیش آئد و ضرورت و مقصد کے لیے مالی ادکام کے استفیاط کا تقلم دیا گیا ہے ، جس کے لیے مالی و بین فطرت اسلام نے نصرف تھم می ویا ہے بلکہ جروور جس ضروریات کے توجع کی جب سے ادریہ مفاصیت استناط کرنے والے افراد وطبقات کی ایل اعتقلال کا تیار کرتے رہا فرائن ملت میں شائل کرتے ہوئے قرآن کریم نے ارشاد فر بایا: -

فىلولانىفىرمىن كىل فوقة منهم طائفة بستفقهولى الدين سوكول نى تقى برطبة بى ستايك كرده يودين ش تلك پيداكر... ولينلوو المومهم اذارجعو االيهم تعلهم يحفرون ادريجرائي اوكرائي الأكال سكه ياس جب ينجيراً وأنبي تجرد يراتاكره وبجيل ــ



#### 

#### الحابحة اللائلاتية وَارُولِكُ لَيْ الْأَوْلِ اللَّهِ الْمُرْدِينَ وَمِنْ اللَّهِيزُ

#### AL-JAMIATUL-ISLAMIA

DARUL - ULOOM, DEOBAND (WAQF) - 247554 (U.P.) INDIA

لتاريخ \_\_\_\_\_ الرقم \_\_\_\_\_

۔ ای حتی ارتطعی اورانتہا کی متر درامر کے بعد کماب اللہ اورسات رسول اللہ سے کلی مربوطیت کی صورت میں 'علم فقہ' ایک ایمی دین منر درت بن جا کمیں کہ جس کے بغیر دین برقمل مطلقاً ممکن رہ ہی تیں سکیا ،اس منر درت اداز سد کے بعد بھی اگر علم فقہ کی ضرورت اداز سرکونہ مانے تو اس کے مارے میں بریس عقل ددائش بہا پر گریسہ ، کے طاوہ کیا کہا جا سکتا ہے۔

محترم گرامی مرتبت مولانا قاری مجدالباسط صاحب زید مجده نظوام وخواص کی عام طور پر پیش آیده دینی ضروریات کوخوظ فرما کر بڑے اچھوتے اور دلچسپ اندازیس اپنی دوجلہ وال پرمشتل، بنام "سوال وجواب کتاب دسنت کی روشنی میں "میں جمع فرما کرایک ایسی اند خدست انجام دی ہے کہ بچے است نہ بھی جملا بیکے گی داور نہ بھی اس کے استفادے ہے مستغنی ہو سکے گی جق تعالی مصنف محترم سے حق میں اس ذخیرہ علم کتاب کو تولیت عامدے ساتھ دخیرہ آخرت فرمائے ۔ آیمن یارب العالمین

محدساكم قاسى

مهتم دارالعلوم دیوبند(وقف) ۲۰ دمبر تازین ۸رشواله ۲ پیدویوبند

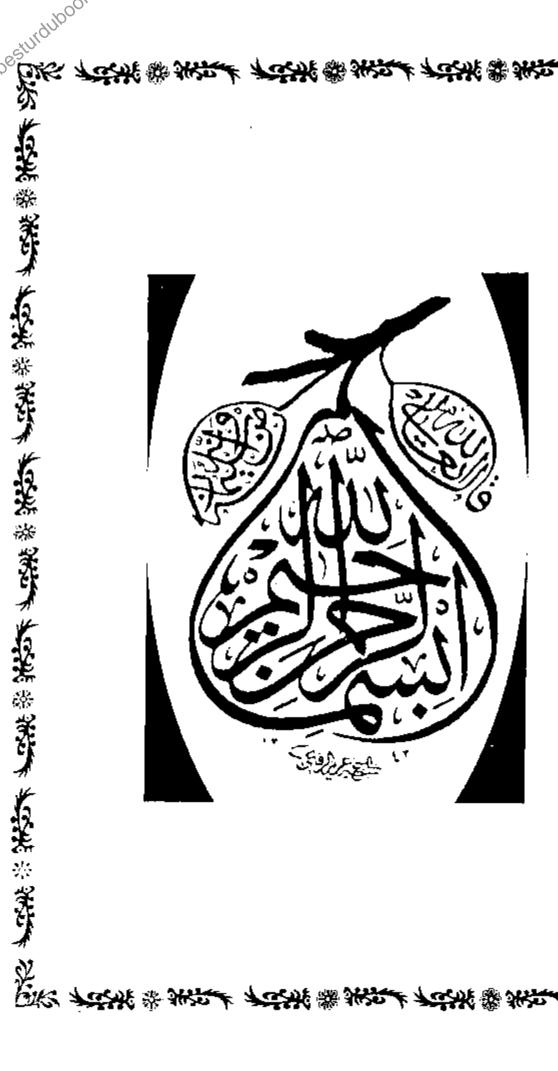

深文学業は大学業務を大学業務を大学業務を大学業務を入りませた。

یے و ضو قر آن حیمونا

موران : میں یہاں چار سال ہے سیز مین کی حیثیت ہے کام کر رہاہوں،
ایک دن میر ہے کفیل نے مجھ ہے سامنے میز پر دکھا ہوا قر آن شریف لانے کے لیے کہا،اس وقت میں وضو ہے نہیں تھا، گر الحمد لللہ پاک صاف یعنی طہارت ہے تھا، باوضونہ ہونے کی بناء پر میں نے قر آن شریف کو ہاتھ لگانے ہے انکار کر دیا، کیوں کہ قر آن شریف پر غلاف ہمی چڑھا ہوا نہیں تھا،اس پر میر ہے کفیل نے مجھے سمجھایا کہ قر آن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے انسان کا، ضو ہے ہو ناضر ورکی نہیں ہے، اگر آ دمی طہارت ہے ہو تو بھی قر آن شریف کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ کیا اگر آ دمی طہارت سے ہو تو بھی قر آن شریف کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یاغلط ؟شری طور پر میری رہنمائی فرما ہیں۔

(محمد غوث،طائف)

جو (ل: قرآن کریم کے بارے میں خوداللہ تعالیٰ نے سورہ الواقعہ آیت ۲۰۸۰ میں یہ ارشاد فرمایا کہ'' بلاشبہ بیقرآن کریم (محترم قرآن) ہے محفوظ کتاب (لوح مُحفوظ) میں ،اس کونہیں چھوتے گروہی جو پاک ہیں ،یہ سارے جہاں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے'' یہاں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ'' لوح محفوظ'' کے قرآن کی بات جیت بیان کی جارہی ہے اوراسے صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں ، چنانچ بعض بات جیت بیان کی جارہی ہے اوراسے صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں ، چنانچ بعض

سوال وجواب حضہ سوم ۱۲ منتوں ہیں، جبکہ بعض نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ الاقتص سے وہی مصحف مراد ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے ، تاہم بیبال جو بھی مراد ہو جمہور فقہاء نے اس سے یہ مسئلہ مستبط کیا ہے کہ نایاک مخص قرآن کو ہاتھ نہیں اگا سکتا۔ امام مالک وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم علیہ نے عمرو بن حزم کے نام جو مکتوبِ گرامی روانہ فرمایا تھا،اس میں یہ بھی تھا کہ " قرآن کو کوئی نہ چھوئے گریاگ تشخص ہی۔ ''(۱)سید ناابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم قر آن کو نه چھوؤ گمر اس وقت جب که تم پاک ہو۔ "البتہ اگر کوئی تخص حد نِ اکبر (بڑی نایا کی) سے تویاک ہو بعنی وہ جنبی نہ ہو آور اسے عنسل کی حاجت نہ ہو لیکن وہ بے وضو ہو تواہیے مخص کے بارے میں بھی جمہور علاء کامسلک ہے کہ قر آن کو ہاتھ نہ لگائے (البتہ اسے کسی کیڑے یا غلاف کے ساتھ جھو سکتا ہے۔) یبی احتیاط وادب اور قرآن کے احرام کا بھی تقاضہ ہے۔ صاحب بدایہ لکھتے ہیں:

" و كذا المحدث لأيمس المصحف إلا بغلافه . " (٢) "ای طرخ بےوضوآ دی بغیر غلاف کے قرآن نہیں جھوسکتا۔" ہے وضو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، جب کہ جنبی (نایاک) تخص کے لیے تلاوت قر آن بھی جائز نبیں۔(۳) شیخ احمد مصطفیٰ المراغیؓ نے اپنی تفسیر ( تغسیر المراغی ) میں اس آیت کی شر ب

کرتے ہوئے لکھا ہے:''اس قرآن کو وہی جھوتے ہیں جوحدثِ اصغرادر حدثِ اکبر ے پاک ہوتے ہیں۔'' یہاں مرادنی ہے، یعنی قرآن پاک کے بارے میں خبر بیان ک گئی ہے لیکن اس خبر کی صورت میں مقصور دوسروں کورو کنا ہے ) کہ قرآن و بی محص چوے جو یاک ہو (حدث اصغرے بھی اور حدث اکبرے بھی (م) پھر حاکم ابن المنذ راورمصنف ابن الى شيه كے حوالے سے روایت كيا كه عبدالرحمٰن بن زيد كہتے ہيں کہ: ہم لوگ سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، و وقضاء حاجت کے لیے ہم ہے 🏿

<sup>(</sup>۱) مراسيل ابى داؤد عن ابى بكر بن محمد قبيل باب ما جاه فى الصوم (۲) هدايه ساب المراسيل ابى داؤد عن ابى بكر بن محمد قبيل باب ما جاه فى الصوم (۲) هذايه ساب الميض والاستخلصة ۱۱/۱۲ مطبوعه بلكستان (۳) قرطبى :۲۲/۸۱۷ (٤) درّمنثور ۲۱/۸

besturdubooks.Wordpress.com د ور<u>حل</u>ے گئے ، پھر جب وہ تشریف لائے تو ہم نے کہا:اگر آپ و ضو کرلیں تو ہم آپ ے قرآن کے بارے میں بچھ یو چھیں۔ سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "مجھ ہے سوال کرو، کیوں کہ میں قرآن کو چھو نہیں رہا ہوں،اس کو پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے ، پھریہ آیت تلاوت فرمائی۔ "(۱) یہی بات سیدنا علیؓ ، ابن مسعودؓ ، سعد بن الی و قاص رضی الله عنهم وغیرہ ہے بھی منقول ہے۔

## قرآن كااحترام اوررشته

سوال: ہمارے بچاکی لڑکی کے لیے ایک رشتہ آیا تھااور رشتہ ما تھنے والا ساتھ میں قرآن یاک بھی لایا، گر جیا کوب رشتہ منظور نہ تھا،اس لیے انہوں نے انکار کیا اور قر آن کا حر ام کرتے ہوئے اس آدمی کو قر آن کے ساتھ کچھ رویے دیجرواپس کیا، بعد میں اس لڑکی کی شادی دوسری جکه ہو گئی،اس شادی کو تقریباً بارہ سال ہو چکے ہیں، لیکن اب تک اس کے بہاں کو کی اولاد نہیں ہو گی،اس کی کیاوجہ ہے؟ کیالا کی کے والد کو قر آن کااحترام کرتے ہوئے پہلے رشتہ کو منظور کرلینا جاہے تھا،اس کے انکار کی وجہ ہے لڑک کو یہ سزا بھٹلٹی پڑر ہی ہے یااس کی اور کوئی وجد ہے؟ نیز کیالڑ کی ہر کوئی کفارہ واجب ہے؟ (ایک ساکل، طاکل)

جواب:اولاد کانہ ہو ناپہلے رشتہ کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اولاد کارینانہ دینا الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے جا ہتا ہے اواد عطافر ماتا ہے اور جسے جا ہتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے ، پھر کسی کو و ہ صرف لڑ کے ، کسی کوصرف لڑ کیوں اور کسی کو ان دونوں سے نواز تا ہے جیسا کہ سورہ الشوریٰ آیت ۵ ۔ وہم میں ارشاد باری ہے: '' جس طرح اولا د ، والدّين كے ليے آ زيائش ہے اي طرح مجمى اولا د كا نہ ہو نا بھي امتحان وآ ز مائش ہوا کرتا ہے۔اولا د کا نہ ہونا اگر کسی مرض کی وجہ ہے ہوتو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے،ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہے دعا بھی اس سلسلے میں مفید ہوگی جیسا کہ بعض

سوال وجواب صندسوم انبیائے کرام بردھا ہے کی عمر کو بیننے کے یاوجو و اللّہ کی رحمت سے مایوس نبیس ہوئے ،الاقھ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے د عاکی اور اللہ نے ان کی د عاقبول فرماکر انہیں اولا دے نواز ا۔ یہ نہایت غلط اور جا ہلانہ تصور ہے کہ قرآن کے احترام میں پہلے رشتے کو قبول کر لیناچاہیے تھااور اس کے انکار کی وجہ ہے گویا قر آن کی بے حر متی ہوئی اور لڑ کی کو بیہ

سزا ہمکتنی پڑر ہی ہے ، حالا نکہ حقیقت میں ایسے موقع پر قرآن کو پیش کرنا ہی قرآن کے ادب داحترام کے خلاف ہے ، کیوں کہ قر آن اس لیے نازل نہیں ہواہے ، قر آن کے ادب واحترام کا تقاضہ اور اس کا ہم حق ہم سب مسلمان پر ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے ،اگر ہم قر آن کو سمجھ کر پڑھنااور عمل کرناشر وع کر دیں تو معابشرے ہے بہت سار نے غلط رسوم ور واج خود بخود ختم ہو جائیں گے۔

جہاد کی تیاری فرض ہے؟

سو (ال : كافر ملكوں ميں جہاد كى تيارى كے ليے كئی قشم كى مشكلات كا سامنا كرنا برتا ہے ، جيسے گھر اور محلّه والوں كو بوليس اور غير قوم كى و مثنی مول لینی پڑتی ہے ؛ کیاایسی حالت میں بھی جہاد کی تیار ی فرض ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

( سيدعر فان احمد ،رياض)

جو (اب : زمین ہے فتنہ و فساد کو ختم کرنے اور اہلّٰہ کے کلمہ کو سر بلند کرنے کا ایک اہم ذر بعیہ '' جہاد فی سبیل اللہ'' ہے ، جس کے تفصیلی احکام اور اپنی حیان و مال کے ذریعے جہاد میں شرکت کی فضیلت کتاب و سنت میں مذکور ہیں ،اس تنتمن میں جہاد کی تیاری یعنی تو ت و طافت کو عاصل کرنے کا بھی قرآن وحدیث میں تھم دیا گیا ہے، تا کہ اس کے ذریعے دشمنانِ دین پررعب بیٹھ سکے۔ارشاد باری ہے:'' اور جو بچھ قوت تمہاری استطاعت میں ہواس کی تیاری کرواورگھوڑ وں کو باندھ کربھی تا کہتم اس کے ذریعے الله کے اورا پنے دشمنان کوڈراسکو''(۱) تو ۃ کی تفسیر خود آپ لیک نے تیراندازی

<sup>(</sup>۱) انقلار: ۲۰

besturdubooks.wordbress.com ے کی ہے۔(۱)اس لیے کہ اس وقت ہیہ سب ہے اہم جنگی ہتھیار تھا، کیکن اب ان کی اہمیت وافادیت باقی نہیں رہی،ان کی جگہ دوسرے جدید ہتھیاروں نے لے لی ہے،مثلاً میز ائیل، ٹینک، بم، جنگی جہاز، آبد وزجہاز وغیرہ،اس لیے آج کل ان کی تیاری ہو گی۔ تاہم فی زمانہ ہر ملک اور ہر علاقہ کے حالات اس کے لیے مناسب نہیں ،اس لیے وہاں کے ساجی ، ملکی ، بین ملکی حالات کے لحاظ سے مناسب حکمت عملی تیار کرنی جا ہے۔ جہاد کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کا دفاع ہے اور دفاع جس طرح ہتھیار ے ہو تازبان اور قلم ہے بھی ہو تاہ۔ آپ سیسے نے فرمایا:

" جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَ الْسِنَتِكُمْ"(٢)

اس لیے حالات و پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جنگی ہتھیاروں کے بچائے ز بان اور قلم ہے بھی اسلام کا د فاع کیا جائے گااور ان ہے کفروشر ک اور وشمنانِ دین کوز پر اور مغلوب کیاجائے گا۔ بیہ بھی جہاد کااہم ترین حصہ ہے۔

#### گنه گار مسلمانوں کا ٹھکانہ

سوال: قرآن پاک میں کا فروں کے بارے میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ، لیکن ایک مسلمان کلمہ بڑھنے کے بعد گناہوں کاار تکاب کر تار ہے اور دوزخ کالمستحق تھہرے تو کیاعنداللہ اس کے گناہوں کی سز اکی کو ئی حد مقرر ہے ؟اور وہ سز ایا کر جنت میں داخل ;و سکے گایا نہیں ؟ (سید محداسلم ،د مام )

جو (<sup>(</sup>ب: جہنم میں ہمیشہ رہنے کی سز اصرف کفار و مشر کین اور منافقین کے لیے ہے ، کوئی مسلمان اگراینے گنا ہوں کی وجہ ہے جہنم میں داخل کیا گیا تووہ گنا ہوں کی سز ایا کر ضرور جنت میں داخل ہو گااور بھر جنت اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہو گی ، حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تھی ایمان ہو گا،وہ ضرور جنت میں

<sup>(</sup>١) مسلم باب فضل الرمي و الحث عليه ، كتاب الامارة (٢) سنن دارمي عن انس باب في جهاد المشركين باللسان و اليد ، كتاب الحهاد ١٣٢/٢ ، حديث : ٢٤٣٦

besturdubooks.wordpress.com د اخل کیا جائے گا،(۱) پھر شرک کے علادہ سارے گناہ بغیر سز ا کے بھی اللہ تعالیٰ جاہے تومعاف فرماسکتاہے، جیبا کہ سورہ نساء آیت ۸ ۴/۱۱ میں صراحت موجود ہے ،ار شاد باری ہے: '' بیٹک اللہ تعالی اس بات کی مغفرت نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ سی د وسرے کوشریک کیاجائے اور اس کے علاوہ جس کی جائے مغفرت فرماد ہے گا۔ ''

## کیسٹ ہے قر آن شریف سننا

سورُ () : اگر قر آن شریف بڑھنانہ آتا ہو تو تلاوت کی کیسٹ ہننے سے ثُواب ملے گایا نہیں؟ نیز کیسٹ سننے کے ساتھ قر آن کھول کر آبات بھی دیلھی جا کس؟ (حاجی محمد نور ، دیام)

جو (ب : پڑھنانہ آتاہو تواس بات کی **یوری ک**و شش کی جائے کہ قر آن شریف پڑھنا آ جائے، کیوں کہ تلاوتِ قر آن مسلمانوں پر قر آن کا ایک اہم حق ہے، جس ہے اکثر لوگ غفلت برتنے ہیں اور خاص خاص مو قعوں پر تلاوت کو کافی سمجھ لیتے ہیں ، تلاوت کے ساتھ قر آن کو سمجھنے کی بھی کو شش کی جائے ، کیوں کہ قر آن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے ہی کے لیے نازل کیا گیاہے ، کیسٹ ہے قر آن کی تلاوت سننے پر بھی انشاء الله ضرور ثواب ملے گا، تلاوت سنتے وقت قر آنی آیات کو دیکھنااً کرچہ ضرور ی نہیں تاہم عقیدت واحترام کے ساتھ قر آن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے خالی نہیں۔ شيطان كي او لا د

سوال: آیت ۳۲ میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ:' ' جو تحض اللہ کی نصیحت ( یعنی قرآن ) سے اندھابن جائے ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں،وہ ہروقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔'' کیا شیطان صرف ا کے نہیں ہے؟ اور شیطان تو اللہ کے ہر تھم کی نافر مانی کرتا ہے اور ۔ گرانے کی کوشش کرتا ہے۔

(طارق شریف،جده)

<sup>(</sup>١) مسلم عن ابي سعيد الخدري ،باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار

besturdubooks.wordpress.com جو (اب : یقیناً شیطان الله کانا فرمان ہے اور انسانوں کو بھی فریب و دھوکہ ، وسوسہ اندازی اور مختلف طریقوں ہے اللہ کی نافر مانی پر ابھار تاہے ،اللہ کے ذکر ہے مسلسل اعراض کے بتیجہ میں ایک خاص شیطان ایسے مخص پر مسلط کر دیا جاتا ہے ، جو اس کے ساتھ لگا ر ہتا ہے اور اس کو بہکا تار ہتا ہے ، شیطان صرف ایک نہیں اس کی یوری نسل اور بیشار اولاد وذرّیت بھی ہے، سور ۃ الکہف ۵۰ میں بھی ابلیس کی ذرّیت کاذ کر موجو د ہے۔

ختم قر آن پر کھانا

موڭ : جس وقت قر آن پاک پڑھ کر ختم کیا جائے ، کیا ضروری ہے کہ حسب استطاعت لو گوں کو کھانا کھلایا جائے؟

جو (*اب بیه ضروری نہیں ،البتہ جس و*قت قر آن یاک ختم کیا جائے ،اس موقع پر د عاکا اہتمام کیاجائے ،اس وقت د عاکر نامتحب ہے اور پیہ قبولیت ِد عاکااہم معوقع ہے۔

تلاوتِ قر آن كاثواب

موڭ : قرآن كريم پڑھنے پر كتناثواب حاصل ہو تاہے؟ (محمر جاوید ،الخمر )

جو (ب: قرآن الله كاكلام ب، اس كے يڑھنے يڑھانے كى احاديث ميں بڑى فضيلت بیان کی گئی ہے، ترمذی کی ایک روایت میں جو سید ناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، رسولِ کریم علیقی کا یہ ارشادِ گرامی ہے کہ :"جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کو اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی، میں نہیں کہتا کہ "الم"ا کی حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہاور میم ایک حرف ہے۔"(۱)

قر آن گر جائے تو کیا کریں؟

مولال: اگر کسی کے ہاتھ ہے قر آن پاک ینچ گرجائے تو کیااس کے

<sup>(</sup>١) ترمذي كتاب فضائل القرآن ، باب ماجاء في من قوأ حرفا

besturdubooks.wordpress.com وزن کے برابراناج تول کر مساکین و فقراہ کو دینا جائے ؟ ورنہ پھر کیا كرناما ہے؟

#### ( ظفرو قار، خمیس مشیط)

جو (ب: اگر قر آن یاک بلا قصد وارادہ ہاتھ ہے چھوٹ کرینچے گر جائے توانشاءاللہ اس پر کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا، تاہم یہ صورت کلام پاک کی ہے ادبی و بے حرمتی کی ہے، اس لیے سہو و لغزش پر انسان کو حاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مائے اور توبہ استغفار کرے ،اگریچھ صدقہ و خیرات بھی اپنی استطاعت کے مطابق ) کردے تو بہتر ہے ،اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو منادیتی ہیں ، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے(۱) اور بیہ قرآن کے گر جانے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ کوئی بھی گناہ آدمی ہے سر زد ہو تواس کو جاہیے کہ تو یہ واستغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات یا کو کی دوسر انیک کام بھی کرے، قر آن پاک گرنے کی صورت میں اس کے ہم وزن نمک پاکوئی اور غلبہ صدقہ ؑ رنے کارواج بالکل ہے بنیاد ہے ،اس کا کوئی ثبوت اوراصل نہیں۔

# قبروں پر قر آن کی تلاوت

مو (ن : ہمارے علاقہ میں زیادہ ترلوگ قبرستانوں میں جا کر قبر پر قرآن یاک کی تلاوت کرتے ہیں ، کیا ہے درست ہے ؟ نیز آٹھ وس حفاظ کو بلواکر قرآن خوانی کرتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے بدلے انہیں پچھ روپے نفذ دے دیتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں ، کیابیہ عمل درست ہے؟ (اليسائم ہارون خان، جدہ)

ہو (رب : قبر سنان ہے گزر : ویازیار ہے قبور کے لیے جب بھی قبر سنان جائیں تواہل قبور كَ اليمالِ ثوابِ كَيلِيَّ بَهِم قر آن پِرْ هناوران كيليِّ د عائبٌ مغفرت كرنا تو درست ہے لیکن تھی کے انتقال کے بعد اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت قر آن کا معمول در ست نہیں ، یہ بھی مر ؤ جہ قر آن خوانی بی کی طرح بدعت ہے ، یعنی نسی کواپے گھر

besturdubooks.wordpress.com بلواکر قر آن پڑھوانا پھراس کے بدلےا نہیں کچھر تم یا کھاناو نمیر ددیناجائز نہیں۔ کر ہی پر تلاوتِ قر آن

> مو (🖰 : کیا کری بر بیٹھ کر قر آن یاک کی الاوت کی جائلتی ہے یا نہیں؟ نیزاگر دوران تلاوت تجدہ کی آیت آ جائے تو تجدہ کیئے کرنا جائے ؟ (محبوب غریب، بحرین)

جو (<sup>ا</sup>رب: کری پر بیٹھ کر قرآن یاک کی تلاوت جائز ہے، تاہم اس کے ادب کا تقاضا ہے کہ ادب واحترام ہے نیچے بیٹھ کر تلاوت کیاجائے ، کیوں کہ تلاوت کرنے والا گویا اللہ ہے ہم کلام ہو تا ہے ، اس کو تلاوت کے وقت میہ استحضار ہو ناچاہیے کہ وہ اللہ ہے مناجات کررہاہے ،اس کے سامنے اس کی کتاب پڑھ رہاہے۔(۱) ظاہر ہے کہ اللہ کی عظمت شان کے پیش نظر بیٹھ کر ہی تلاوت کر نااد ب واحتر ام کے لحاظ ہے افضل ہے۔

# تلاوت وذكر كيلئے ہونٹ كى حركت

مو (🖰 : تنیایا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے نماز کے اذ کار و تسبيحات اور تلاوت قرآن ياك وغيره دل ميں يڑھ سكتے ہيں يا ہو نٹول کاملتاضروری ہے؟

(الطاف حسين ماشي ، مكه كرمه)

جو (رن : دل میں صرف تضور کیا جا سکتا ہے ،اس طرح دل میں رمھ لینے یا تصور کر <u>لینے</u> کا کوئی اغتبار نہیں ، کیوں کہ تلاوت عمل انسان ہے ،اس لیے زبان بی ہے پڑھنے کی صورت تیں تلاوت کہلائے گی، چنانچہ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

والتلاورة تنختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتسادرة بسالارتسنام لعافيها من أمر ونهن وترغيب وتزهيب أو ما يتوم هم قيه ڏلك ۽ (٦) '' بالخصوص الله تعالیٰ کی طرف ہے نازل شدہ کتابوں کی اتباع کو

> (٢) مفودات القرآن :٧٥/ مط :بيروت (١) الاذكار للنووي

besturdubooks.wordpress.com حلاوت کباجا تا ہے، تبھی میہ اتباع ان کی قراءت کی صور ت میں اور تبھی ان کے ادامر و نواہی (احکام) ترغیب و ترہیب ادر جو پچھ ان ہے سمجھا جاسكتاب،ان كاتباع كى صورت مند"

اذ کارِ نماز اور تلاوتِ قرآن کرتے ہوئے زبان اور ہو نٹوں کی حرکت اور ہر حرف کواس کے مخرج ہے اداکر ناضر وری ہے۔

در ميان تلاوت بسم الله

مول : سور و توبه کی تلاوت کرتے ہوئے آ دھی سورت پڑھنے کے بعد کسی کام ہے تلاوت روک دیں ، پھر سچھ دیر بعد دوبارہ در میان سورت ہے تلاوت شروع کریں تو کیا تسمیہ (بسم اللہ الرحمٰن الرحیم) یڑھنا جاہیے ؟ کیوں کہ شروع سورت میں تو قرآن یاک میں بسم اللہ لکھی نہیں ہو تی۔

(ایم این صد ناز، ریاض)

جولاب: صرف تعوذ يعنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يره كردوباره تلاوت شر وع کریں، تسمیه کی ضرورت نہیں۔(۱)

# د کان پر قر آن کی تلاوت؟

مو (🖒 : ہم ایک د کان میں کام کرتے ہیں، جس وقت گامک نہیں ہوتے اور ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیااس دوران ہم قر آن کی تلاوت کر سکتے ہیں ؟ ہمار امالک د کان پر نہیں <del>آتا،اس لیے ب</del>یہ بات اس کو معلوم نہیں ، اس طرح اس کی اطلاع کے بغیریااس ہے بوچھے بغیر خالی وقت میں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟

جو (رب : جب آپ فارغ بول اور د کان کا کوئی کام نه ہو تواس وقت قر آن کی تلاوت كرنے ميں كوئى حرج نہيں ، ہاں اپنے فرائض اور ذمہ داريوں ہے كو تابى كر كے

<sup>(</sup>١) معارف القرآن . ٢٠٧/٤

Jesturdubooks.wordpress.com تلاوت کرناصیح نہیں،ایسی صورت میں ابنا خاص دفت اس کے لیے فارغ کرنا چاہیے ّ قرآن یاک اور خانهٔ کعبه کاادب

> مولاً : تعبة الله كي طرف بيركر كے سوسكتے بيں يانہيں؟ نيز قرآن كريم کے اوپر سے گزرنے کا کیا تھم ہے؟ یہاں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن کے اوپر ہے گزرتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ (رحمت الله، رماض)

جو (رب : کعبة الله کی طرف یاؤں کرنایا قر آن یاک کی طرف یاؤں پھیلانایا قر آن مجید کے اوپر سے گذر نا(بلاعذ یہ شرعی) خلاف ادب ہے، یہی وہ ادب ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں دی ہے اور اس ادب کورسولِ کریم ﷺ نے احادیث میں بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں جہال دوسری اہم فضیلتوں کو بیان کیاسا تھ ہی آ ساتھ اس کی بلندی اور اے او نچی جگہ رکھنے اور اس کی تغلیمات واحکامات کو سب ہے زياده فوقيت دينے كاذكر بھى كيااور فرمايا: "مَوْفُوعَةِ مُطَهَّرَةِ"" بيه كتاب او تچى شان والى بلند و بالا کماب ہے اور یاک ہے۔ " (۱) کعبۃ اللہ کے اوب کے بارے میں کئی سیجے احادیث سے ٹابت ہے کہ آپ علیہ نے (دورانِ حاجت) تعبۃ اللہ کی طرف پیٹے كرنے اور قبلہ رخ بیٹھنے دونوں طرح سے منع كياہے۔(۲)

قرآن برہاتھ رکھ کروعدہ کرنا

مول : میرے شوہ کی این د کان ہے، جس پر ایک لڑ کا ملاز م بھی ہے، ایک آدمی ہے میرے شوہر نے قرض لے رکھا ہے ، جب اس کے ساتھ جھکڑا ہوا تواس نے فور أقرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، میرے شوہر نے بچھ مہلت مانگی تواس نے اس شرط پر بہت دی کہ جو لڑ کا تمہارے باس کام کرتا ہے اسے واپس اس کے ملک بھیج دو، میرے شوہرنے بات ٹالنے کے لیے کہد دیا کہ میں بھیج دوں گا،اس نے کہا کہ

<sup>(</sup>١) سوره عبس آيت ١ (٢) ترمذي عن أبي ايوب، باب في النهي عن استقبال القبلة بغانط أوبول

besturdubooks.wordpress.com نہیں پہلے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ میں جھیج دوں گا تو میرے شوہر نے مجبور اماتھ رکھ دیا،اباس بات کوایک سال کاعر صہ ہو گیا ،نہ وہ لڑ کا ابھی واپس گیا اور نہ اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ اسے واپس جھیج دو ،اب ہم اس فتم کا کفارہ کیے ادا کریں ؟ قر آن و سنت کی روشن میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ (آسیہ ، بحرین)

جو (ب: قشم کا کفاره دووفت دس مسکینوں کو کھانا کھلا نایاا نہیں کپڑا پہنا ناہے ،اگر اس کی استطاعت نہ ہو توتین دن لگا تارر وزے ر کھناہے،(۱) قر آن کی قشم کھانے ہے بھی قشم ہو جاتی ہے، لیکن قر آن برہاتھ رکھ کر کسی بات کا دعدہ کرنے ہے نشم نہیں ہوتی ،اگر آپ کے شوہرنے قتم کھائی ہو توقتم کا کفارہ ادا کریں ورنہ کفارہ لازم نہیں، تاہم اس طرح کے امور میں قر آن کااستعال در ست نہیں، نیز دعدہ خلافی بھی جائز نہیں،اگر آپ کے شوہر نے مجبور أو عدہ كرليا ہواور اب اے پورانہ كريكتے ہوں تو توبہ واستغفار كريں۔

ہر وفت جیب سورہ کیبین ر کھنا

موڭ : میں پہلے جیب میں ہر وقت سور ہ کٹیین رکھا کر تاتھا، تا کہ جب بھی موقع ملے بڑھ نیا کروں ، نیکن ایک دن ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرایہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ کیوں کہ انسان تضاء عاجت کے لیے کئی بارحمام بھی جاتا ہے ، اس سلسلے میں شرعی رہنمائی نرمائیں کہ کیا ہر وفت قرآن یا قرآن کی کوئی سور ت یاایسی کوئی چیز جس پرانلد،ر سول کا نام یا قرآنی آیت مکتوب ہو، بیب میں رکھی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ ( مُقصوداحمه، طریف)

مجو (<sup>(</sup>ب: ہر وقت اپنے جیب میں چھوٹے سائز کا قر آن یا قر آن کی کوئی سورت ر کھنا ( تاکہ حسبِ موقع تلاوت کی جائئے ) جائز ہے ، البتہ اے کسی کپڑے کے غلاف یا پلا سنک کور وغیرہ میں رکھا جائے تو بہتر ہے ، تاکہ بے وضو ہونے کی حالت میں

besturdubooks.wordpress.com حیونے میں کوئی قباحت نہ ہو ،ای طرح یہ احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کہ رفع حاجت <sup>°</sup> کے لیے جب بیت الخلا جائمیں تواہے جیب سے نکال دیں ، کیوں کہ ایسی حالت میں الیم جگہ پر قر آن یااس کی کسی سورت کاا ہے ساتھ رکھنا سخت ہے ادبی بلکہ نا جائز ہے ، فقہا، نے ایسی انگو تھی کو بھی بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ قرار دیاہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام یا قر آن شریف کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہو۔ یہی بات ہندیہ میں لکھی ہے: " إذا كان في جيبه دراهم مكتوب فيها اسم الله تعالىٰ أو شئ من القرآن فادخلها مع نفسه المخرج يكره . "(١)

فرشتوں کی دعا

مو (٥) : سورة الشورى آيت تمبر ٥ من ارشاد بارى تعالى ب كه: "فرشة اینے رب کی تشبیج و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت کی وعا کرتے ہیں۔"اہل زمین میں ہے کون لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے مغفرت کی د عاکرتے میں ؟ اور کیا بیہ سلسلہ آخرت تک چلتا ر ہے گایار سول مقبول ﷺ کے وصال کے ساتھ ہی فتم ہو گیا؟

جو (ب : فرشخة الله تعالیٰ کے نیک اور اہلِ ایمان بندوں کے لیے د عائمیں کرتے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، مختلف احادیث میں بھی فرشتوں کی وعا اور مؤمنین کی د عابران کے آمین کہنے کاذکر آتا ہے۔

علماء کے لیے مول ناکااستعال

سوال: لفظ 'مولانا' الله تعالى كے ساتھ منسوب ب اور اس ك ساتھ زیب دیتا ہے، پھر کیوں ہمارے برصغیر کے اکثر علماء دین دین علم ہوتے ہوئے بھی مولا نااینے نام کے ساتھ لکھتے ہیں؟

جواب: لفظ مولا ہے مولوی اور مولا نالیا گیا ہے، مولا اللہ تعالیٰ کے مجمى استعال ہوتا ہے اور دنیا میں مجاز أسر دار ، قائد ،ساتھی مدد گار اور دوست کے لیے بھی استعال ہوتا

<sup>(</sup>۱) هندية: ۲ ۳/۵ ۳

سوال و جواب حضہ سوم ۲۹ حضہ سوم موال و جواب حضہ سوم ۲۹ مولانا علماء ہی کے میں مساحب علم کو مولوی کہا جاتا ہے ،اس طرح مجاز ألفظ مولانا علماء ہی کے میں کہا ہا تا ہے ،اس طرح مجاز ألفظ مولانا علماء ہی کے میں کہا ہا تا ہے ، مستعمل ہے ، رسول کریم ﷺ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے فرمایا تھا: " اُنت اُ اُخوناو مولانا '''نتم ہمارے بھائی اور بڑے ہو۔ ''(۱) قر آن پاک میں لفظ مولاناد و ہار آیا ہے اور دونوں بار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے ، سور ۃ البقرہ کی آخری آیت اور سورة التوبدكي آيت ۵۱ ميں ميں به لفظ موجود ہے ، ہر صغير ياك و ہند ہى ميں نہيں بلكه بعض بلادِ عربیه میں بھی لفظ ''مولانا''عزت و تحریم اور علم و فضل کے اظہار کے لیے مجاز أاستعال ہو تا ہے ،البتہ اگر کہیں اس لفظ کے استعمال ہے عقائد واعمال میں غلواور بگاڑ کا اندیشہ ہو تو اس لفظ کو ترک کر دیا جائے۔ امام ابن القیمٌ نے زاد المعاد میں رسول کریم علی ہے کے لیے صاحب" القانون" کے جو الفاظ نقل کیے ہیں ان میں صاحب" القانون" (ابن سِنا) يه فرمات بين كه: "كما قال سيدنا و مولانا صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم. "(٢) جيماكه بهارے آ قاومولي اور صاحب شریعت محمصلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

دابة الارض كامفهوم

مول : سورة النمل آيت نمبر ٨٣ بين ارشادِ باري تعالى ب: "أنحوَ جنا لَهُم ذَابَّةٌ مِّنَ الأرض "بندهاس ك معنى و مطلب جانے كاخواستكار ہے۔امید ہے کہ اس کی تشریح و تو نتیج فرمائیں گے۔(ایمان نان، نوک)

ہو (رب: اس آیت میں قیامت ہے قبل واقع ہونے والی ایک بڑی نشانی اور علامت کا ذکر ہے بھمل آیت کا ترجمہ یہ ہے:''اور جب ان پر بات واقع ( ٹابت ) ہو جائے گی آق ہم ان کے لیے زمین ہے ایک جانور نکالیں گے، جوان سے بات کرے گا کہ بے شک لوگ ہاری آیوں پریقین نہیں رکھتے تھے۔'' یعنی اخیرز مانے میں قیامت سے پہلے جب لوگوں میں فساوو دیگاڑ عام ہوجائے گا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور دین حق کو (۱) بیخاری بیاب کیف یکتب هذا ماصالع فلان بن فلان الغ، کتاب الصلع

<sup>(</sup>٢) زاد النعاد :٤ / ٧٥ ، تحقيق : الأر ناؤط

besturdubooks.Wordbress.com جھوڑ کر عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے ، جس کاان سے دعدہ کیا گیا ہے اور قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ زمین ہے ایک جانور نکالے گا، جو لو گوں ہے گفتگو کرے گااور کیے گاکہ اکثرلوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پریقین نہیں رکھتے تھے۔ تصحیح مسلم اور بعض د وسری کتب حدیث میں سید ناحذیفیہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن آپس میں قیامت کا ذکر كرر ہے تھے، نبى كريم علي جارى طرف تشريف لائے، يو جھاتم لوگ كس چيز كا تذكرہ کررہے ہو؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کررہے ہیں،رسول الله عَلِينَ فَعِيدُ نِهِ ارشاد فرمایا: قیامت اس دفت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس ہے یہلے دس نشانیوں کونہ دیکھ لو۔ ا- دھواں، ۲- د جال کا خروج، ۳- (زمین ہے ) جانور کا خروج ، ہے-سورج کا مغرب کی طرف ہے نکالنا۵-سید ناعیسیٰ بن مریم کا نزول ، ۲-یا جوج و ماجوج کا ظہور ، ۷ - (تین مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا واقعہ )شرق کے علاقہ میں، ۸- مغرب کے علاقے میں اور ۹-جزیر ة العرب کے علاقے میں، ۱۰- آگ جویمن کی طرف ہے نکلے گی۔(۱)

#### \*\*\*\*

THE THE WAY AND TH



はぶ 禁 米によ すむぶ 鬱 米によ するぶ 鬱 米井

大学 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名 大学がある。大学の大学を大学を大学を大学を表示されている。

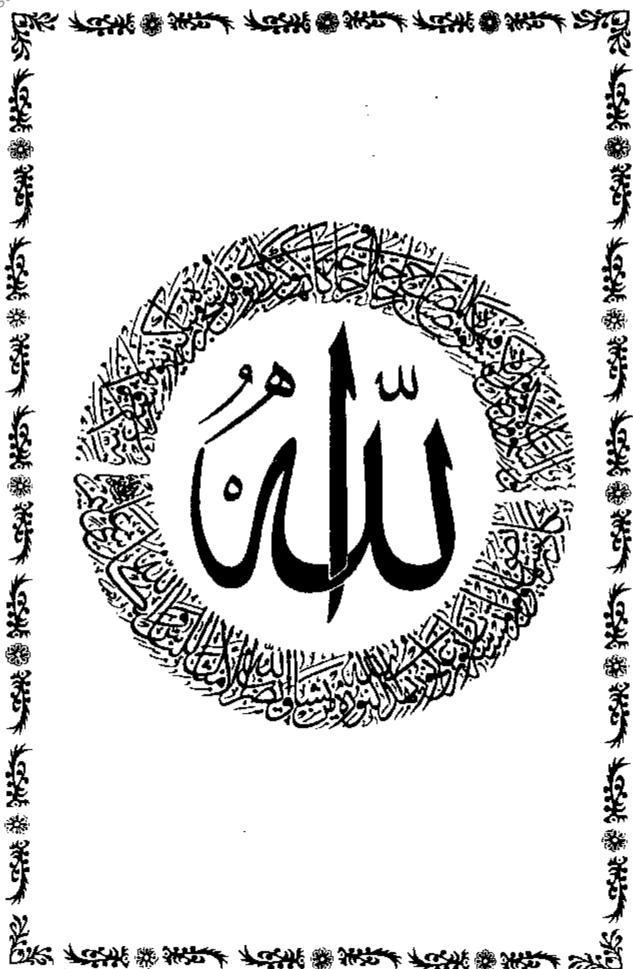

## احادیث کی روشنی میں شب برات کی حقیقت

مو ((): پندرہ شعبان یعنی شب بر اُت کی شر عاکیا نصلیت ہے؟ اس دن آتش بازی کہاں تک جائز ہے؟ اگریہ جائز نہیں تواس کارواج کس طرح ہوا؟ اس دن ہم کو کیا کرنا جاہیے؟ اس رات کے بارے میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ ایک در خت ہے سال بھر دنیا میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کے ہے گرتے اور نئے نکلتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں رہنمائی کا طالب ہول۔

(على احمد افضال، عمان)

ہو (گرب: بر صغیر پاک و ہند میں شب بر اُت کو جو اہمیت دی جاچکی ہے اور اس کے بارے میں جو عقائد مختلف علا توں میں مختلف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پس منظر ہیں اس رات کو مختلف صور توں میں گزار ا جاتا ہے ، اس کی " بدعت سے زیادہ کوئی

حیثیت نبیں ،کسی بھی کام کورین اور تواب سمجھ کر کرنااس بات کامخاج ہے کہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہو، ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ'' جس نے دین میں کوئی نیا کام شروع کیا جوہم سے ثابت نہ ہووہ عمل مردود ہے' (۱) اس رات انجام دی جانے والی بدعات ،رسو مات اس حد تک غیر شرعی وغیر اسلامی ہیں کہ ان کے شہر وغل اور ان

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف مدیث نمبر:۲۶۹۷ مسلم شریف حدیث :۱۷۱۸

(۱) سيرت النبي ۲۲/۱

وال و جواب ھندسوم ۳۲ ہے۔ مناز بھر سے مان کو نماز عشاءاور نماز فجر سے ما فل کر دیتا ہے،ان رسوام جوم میں پٹانے، آتش بازی اور مساجد و مکانات ہر زیاد ور وشنی و چراغ جلانا ہے ۔ کیا شعبان کا مہینہ اور پیرات رسول اللہ علیہ کی زندگی میں نہیں آئے ؟ سیدناابو بکر صدیق اور سید ناعمر فار وق جیسے جا نثار وں کے اد وار میں بھی یہ رات ہر سال آتی رہی،لیکن کیامسجد نبوی میں کوئی چراغ روثن کیا گیا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس آتش بازی کے عمل میں مجوس کے مشابہ اور اس فضول رسم میں مال خرچ کرنے کی بناء پر شیطان کے بھائی بن رہے ہیں ؟اس رسم بد کی اسلام کس طرح اجازت دے سکتاہے ، جو اپنے آغاز ہے انجام تک خطرہ ہی خطرہ ہے، آتش بازی کی اس فضول رسم میں امت کا کتنامال خرجی ہو تا ہے ؟ آگ ہے کھیلنااور اس کا شوق ر کھنا مجو س ، ہند وؤں اور مشر کوں کی <sup>ا</sup>غل اور ان ہے مشابہت ہے ، ابعض مؤر خین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ مسلمانوں میں پیہ سلسلہ " برامکہ " ہے شروع ہوا، جو پہلے آتش پرست تنے ، مسلمان بن جائے کے باوجو دیھی بیہ رسم ان میں نہ صرف رائخ رہی بلکہ دوسرے مسلمانوں نے بھی اس رسم ہے تاثر لیااور اسے '' عبادت ''سمجھ کر انجام دیا جانے لگا۔ شاہ عبد الحق محد ث وہلویؓ نے اپنی کتاب'' ما ثبت بالسنة ''میں اس 'فیقت کی طر ف اشارہ کیا ہے۔

اس شب حلوہ یکانے ، کھانے اور تقشیم کرنے کو تبھی ایک اہمیت اور خاص حثیت حاصل ہو چکی ہے ، یہاں تک که بعض افتر ایر داز دن نے اس کے جواب میں یہ بات بھی مشہور کردی کہ آپ سیالیہ کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ مثاللہ نے علوہ نوش فرمایا تھا، شعبان کی بندر ہویں شب کا علوہ اس واقعہ کی یاد گار ہے ، میہ جہالت کی انتہا ہے، رسول کریم علیق کے دندانِ مبارک کی شہادت کاوا قعہ تو شوال کے مہینہ میں بیش آیا تھا نہ کہ شعبان کی بندر ہویں شب کو۔ (۱) اس کے لیے سیرت کی کتابوں میں'' غزوہُ احد'' کی تفصیلات میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ) بالفرض تھوڑی درے لیے بیتلیم بھی کرلیا جائے کہ یہ واقعہ ای تاریخ کو پیش آیا تھا تو کیا صحابہ کرا م

منایا تھا؟ یقینا محبت،اتباع،اطاعت اور آپ عنطیع پر مر مٹنے کا جذبہ جوش اور ولولہ جو ان حضرات میں تھا ہم میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ شعبان کی پندر ہویں شب کو جتنی رسمیں بھی انجام وی جاتی ہیں وہ بالکل غلط میں اور وین میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ،نہ نبی کریم علیہ کے زمانہ میں کسی نے ان لغو کا موں کو انجام دیا اور نہ ہی آپ علیقے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں۔

جہال تک شب برائت کی فضیلت کا تعلق ہے کہ آیااس رات کی کچھ عظمت، فنعیلت اور اہمیت بھی شر عاہے یا نہیں؟ تواس سلسلے میں عرض ہے کہ قر آن کریم میں اس رات کا کو ئی ذکرجمیں صراحنا نہیں ملتا، سور وُد خان کی ابتدائی آیات میں جس'مبارک رات "کاذ کر ہے اس ہے اگر چہ ابعض حضرات نے شعبان کی بندر ہویں شب مراد لی ہے لیکن حقیقت سے ہے کہ اس مفہوم کو مراد لینا صحیح نہیں، کیوں کہ بیہ مفہوم و مراد دوسری آیاتِ قر آن ہے صراحثاً ممکرا تاہے ، چنانچہ سوائے سید ناعکر مہ رضی اللہ عنہ کے جمہورِ صحابہ کرام ؓ اور مفسرین کا قول یہی ہے کہ سور ہُ د خان میں " مبارک رات" ہے مراد" شبِ قدر" ہے۔امام قرطبیؒ اور مشہور مفسر ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفاسیر میں ای کواختیار کیا ہے کہ "لیلہ مبار کہ"اور"لیلہ القدر"ایک ہی رات کے وو سفاتی نام میں(۱)، چنانچہ تفسیر قرطبی میں سید نا مکر میّا کے قول کو شاذ اور باطل کہا گیا ہے،(۲) اس ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن یاک میں"شب براًت"نامی نسی رات کا کوئی ذِ کر بی نبیں ، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے ، تواس سلسلے میں اگر چہ بعض احادیث اس موضوع برموجود ہیں،لیکن کوئی بھی الیی صریح فیجے حدیث نہیں ہے جسے بنیاد بنایا ما سکے۔اس سلسلہ کی اکثر روایات موضوع ہیں یاشد بیضعیف روایات ہیں۔ شب براًت کی فضیلت ، اہمیت اور اس کے وجود کوشرعی ثابت کرنے کے لیے بڑی شدویہ کے ساتھ جوروایت پیش کی جاتی ہے، وہ امام تر ندیؓ (متو فی 29 سے) کی besturdue Ques. Wordbress.com نقل کر دوایک روایت ہے ، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مر وی ہے ، امّ المو • فرماتی ہیں کہ:" میں نے ایک رات رسول اللّه ﷺ کو نہیں یایا، تلاش کے لیے نگلی تو آب علی ہے بھی میں تھے، آپ علی نے فرمایا کیا: تواس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ کا ر سول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ! مجھے گمان ہوا کہ آب اپی دیگر از واج کے پاس تشریف لے گئے ہیں ، آپ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی شب میں آسانِ و نیا کی جانب نزول فرما تا ہے اور بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد ہے بھی زیادہ لو گوں کی مغفرت فرما تاہے۔(۱) بیہ وہ روایت ہے جس یر"شب بر اُت"کے عنوان ہے ایک تصور ، نظریہ اورعقیدہ بن چکا ہے کہ اس رات عبادت ہے گناہوں کی معانی ہو جاتی ہے ، حالا نکہ یہ حدیث سند کے لحاظ ہے ضعیف ہے، قابل ججت نہیں،خود امام ترندیؒ فرماتے ہیں کہ بیہ خدیث ہمیں کسی اور سند ہے نہیں ملی، صرف ای ایک ہی سند ہے یہ حدیث ملتی ہے۔ اس سے بیہ بات معلوم ہو تی ہے کہ (تمیسری صدی ہجری) تک اس موضوع پر کوئی اور حدیث نہیں پائی جاتی تھی یا وہ اتنی مشہور اور رائج نہیں تھی جتنا کہ بعد میں کر دی گئی، ور نہ امام تر نہ ی اس کی <sup>تا ئ</sup>ید میں اسے ضر ورنقل کرتے ہاتم ازکم اس طر ف اشارہ ضر ور کرتے جبیبا کہ ان کی عاد ت ہے کہ ایک موضوع پر اکثر سرف ایک ہی حدیث ذکر کرتے ہیں اور باقی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس موضوع پر فلال فلال صحابہ کرام ﷺ ہے بھی زوایات منقول ہیں۔ معنوی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف اتنا ند کور ہے کہ آپ سکتے

قبرستان تشریف لے محتے ،کسی اور عباوت کے انجام دینے ،ترغیب اور متوجہ کرنے کا کوئی اشارہ تک نہیں ،اس رات کے بارے میں اتنااشارہ بھی نہیں کہ اس رات کو نواقل پڑھے جائیں اور نہ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہانے اس قتم کا کوئی جملہ ارشاد فر ما یا اور نه بی اس کے متعلق دوسری از واج او رصحابہ کرائے کومطلع کیا کہ و ہمجی اس کی برکات ہے مستفید ہوی، پھر صحابہ کرائ میں سے کسی سے بیٹا بت نہیں کہ و واس

<sup>(</sup>١) ترمذي عن عائشة ، باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان، كتاب الصوم

besturdubooks.wordpress.com رات قبرستان جایا کرتے تھے یا جاگئے کا اہتمام وغیرہ کرتے تھے، تو کیا بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کر اُم ہے زیادہ دین کی سمجھ اور عبادت کا شوق رکھتے ہیں ؟ صحیح بات توبہ ہے کہ "شب برات "كااسلام ميں كوئى تصور نہيں۔

## احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات

موڭ : میں ایک تعلیمی ادارے ہے وابستہ ہوں اور پر و فیسر ہوں ، اکثر وبيشتردين كتب جن ميس كتب حديث مجمى شامل بي،ان كامطالعه كرتا رہتا ہوں ،ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے گزشتہ و نوں ایک پر چہ دیا جس میں بعض احادیث کے بارے میں عجیب و غریب باتیں درج تھیں ، میں خود حیران ہو گیا کہ خلاف عقل ، خلاف حیاو شرم اور اس قتم کی عجیب و غریب حدیثیں آخران کتابوں میں کیے شامل ہیں؟ بہر حال میں آپ کواس سلسلے میں یہ طویل خط لکھ رہاہوں، خصوصاً یہ دو حدیثیں تو مجھے بڑی مضحکہ خیز لگیں ،ایک توبیہ کہ اگر عورت نماز کے سامنے سے گزر جائے تو نماز پر اثر پڑتا ہے، (سیجے مسلم)اور دوسرے یہ کہ مھی اگر یانی یادودھ کے کسی برتن میں گر جائے تواہے ڈ بودیا جائے ، كيوں كەاس كے ايك يرتيس زہر ہے اور دومرے ميں شفاء ؛ اميد ہے کہ میری تح ریکا برامانے بغیر صحیح جواب سے نوازیں گے۔

#### (ىروفىسر ب،ع،زىدى،رياض)

ہو (ب: آپ نے اپنے کئی صفحات پر تھیلے ہوئے سوالات میں احادیثِ مبارکہ کے بارے یں جن شکوک و شبہات کا ظہار کیا ہے یہ کوئی نئے نہیں ہیں، منکرین حدیث و قثافو قثا س قشم کے شوشے جھوڑتے رہتے ہیں، تاکہ عوام الناس کے ذہنوں کو احادیث کے ارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے اور فتنے کو ہوادی جائے، آپ کے تمام موالات کا تفصیلی جواب ہم نے براہِ راست آپ کے پتے ہر بھیج دیا ہے البتہ آپ نے جن د والگ سوالوں کاجواب اخبار کے ذریعے طلب کیاہے ان کاجواب لکھاجا تاہے۔ ۳۱ 

۳۱ 

۳۱ 

سب سے پہلی ہات یہ ہے کہ شاید آپ نے بذات خود سیحے بخاری سیحے مسلم ایوروسری کتب کو نہیں پڑھا بلکہ مخالفین نے جو کچھ لکھ کر آپ کو دیاہے صرف ای عبارت آولا تح مر کویڑھ کریہ سوالات لکھ کر بھیجے ہیں۔اگر آپ خودان احادیث کوپڑھ لیتے اور ان احادیث کے ابواب کو بھی پڑھ لیتے تو آپ کے کئی سوالات کاجواب مل جاتا، کیوں کہ آپ نے بعض احادیث کی عبارت بھی مکمل طور پر نہیں لکھی جواس بات کا ثبوت ہے کہ مخالفین نے جو کچھ لکھاہے آپ نے ہو بہو دہی نقل کر کے ہمارے نام بھیج دیاہے، چوں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور پروفیسر ہیں، لہذا آپ سے یہ بات کہتے ہوئے عجیب سالگتاہے کہ کیاد نیا کے کسی بھی علم وفن کے مسائل والی کتاب کے چند صفحات یا چند سطور سرسری طور پر پڑھ لینے ہے اس پورے علم و فن کے بارے میں صحیح رائے قائم کی جاسکتی ہے؟اور آج کل بیہ و ہاءعام ہے کہ بعض لوگ فقہاءو محد ثین کی کتابوں ہے ا یک مخصوص عبارت (بغیر سیاق و سباق کے ) نقل کر کے عوام کو د کھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے علماء کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اور یوں لکھا ہے ، دوسرے فنون کی طرح علم حدیث اور علم فقہ دونوں مستقل علوم کے شعبے ہیں ، آپ ان علوم کے اہل فقہاءاور محدث علماء ہے رجوع کریں اور ان اشکال کے بارے میں انہی اہل علم ہے ر ہنمائی حاصل کریں اور اس بات کو تبھی نہ بھولیں کہ چوں کہ احادیث کی نسبت رسول کر بم میلانی کی طرف ہے ، للبذااس بارے میں بلاعلم وبلا شخفیق لب کھو لئے ہے گریز کرنا جاہیے، آپ نے احادیث مبارکہ کے بارے میں لفظ "مفتحکہ خیز "استعال کر کے ایک بڑے تقین گناہ کاار تکاب کیا ہے ،اگر آپ کے دل میں صاحب حدیث علیہ کی عظمت ہوتی تو تمھی بھی ایسا جملہ نہ لکھتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ناد انستہ اور غیر شعوری طور پر ایسالکھا ہو گا، پھر بھی صدق ول ہے تو بہ کر ناواجب ہے۔ یباں یہ بات بھی جان لی ۔ جائے کہ احادیث کی کئی قشمیں ہیں،ہر حدیث تھیج نہیں ہوتی، کچھ حدیثیں کمزور ہوتی ہیں اور کنی احادیث حجو ٹی ( موضوع ) بھی ہو تی ہیں ، للبذاکسی بھی حدیث کے بارے میں پچھ کہنے سے قبل تحقیق کرلیناضروری ہو تاہے۔

besturdubooks.wordpress.com ۔ آپ نے جن دواحادیث کے بارے میں اینے ذہنی 🚅 شبہ کو بیان کیا ہے ، اس کے بارے میں عرض ہے کہ مہلی حدیث صحیح مسلم ہے لی گنی ہے اور یہ حدیث تناب الصلوٰۃ کے باب ستر ۃ المصلی ہے لی گئی ہے ،اس باب میں سترے ہے متعلق احادیث کو جمع کیا گیاہے۔ (ستر ہوہ چیز ہے جو نمازی اینے سامنے رکھ لیتا ہے ، تاکہ اس کے سامنے ہے لوگ نہ گزریں) آپ نے صرف اعتراض کرنے والوں کی تحریر اعل کی ہے، جب کہ اس باب میں امام مسلم نے کا احادیث بیان کی ہیں۔ان احادیث میں یہ بات سمجھائی جار ہی ہے کہ اگر نمازی سترہ کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کے سامنے سب لوگ گزریں گے ، مثلاً عور تیں ، کتے ، گدھے وغیر ہ ، لبٰدا نمازی کو اپنے آگے ستر ہ رکھنا جاہے۔ آپ نے جس اعتراض کو بیان کیا ہے ، یبی اشکال غالبًا اس و ور میں بھی پیدا ہواتھا کہ جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر عورت کسی نمازی کے سامنے ہے گزر جائے تو نماز پراس کااثر پڑتا ہے ، چنانچہ امّ المومنین سیدہ عائشہ رصٰی اللّٰہ عنہا نے اس بات کی تر دید کی ، جیساکہ چند ابواب کے بعد باب ۵ میں ہے ، تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کے سامنے ہے گزر نامنع ہے۔

دوسری جس حدیث پر آپ کااعتراض ہے تووہ بھی محض ایک شبہ ہے ، حقیقت میں مفہوم حدیث بالکل داضح ہے ، تھی کے بارے میں جو بات حکیم انسانیت علیہ نے چودہ سوسال قبل کمی تھی، آج کے طب اور سائنس نے اس کی تائید کردی ہے کہ کھی کے پروں میں ہےا کی پرز ہر لیے جرا<sup>ش</sup>یم ہوتے ہیں،جب کہ دوسر ہے بر میں انہی جراشیم کارٓ یاق ہوتا ہےاور کھی جب بھی کسی برتن وغیرہ میں گرتی ہے تو اپنے جراثیم والے پر کو نیجا رکھتی ہے،للندااگر بھی ایسا ہوجائے تو تھی کے دوسرے برکوبھی ڈیوکراس یانی، دود ہ وہ ہے وغیرہ کواستعال کروجس میں کہھی گرتی ہے، (۱) اگر تکمبر وغرور کا شائبہ نہ ہو تواس پائی جائے وغیر وکوضائع بھی کیا جاسکتا ہے جس میں کھی گری ہے ،البتہ اگرا ہے ضائع کرنے کاارادہ نہ ہوتو اس صورت میں طریقہ دی ہے جواحادیث میں آیا ہے۔

<sup>(</sup>١) بخاري عن ابي هريرة اباب إذا وقع الذباب الغ اكتاب بدا الخلق

besturdubooks.wordpress.com

کا فرول کے بچہ کااخروی انجام

مون : كافروں كے بيج اگر بجين بى ميں انقال كر جائيں تو آخرت ميں ان كا انجام كيا ہو گا؟ كياوہ جنت ميں جائيں گے يا اپنے والدين كے ساتھ دوز خ ميں رہيں گے؟ ہمارے ساتھيوں كے درميان اس سكے ميں اختلاف رائے ہے ، كتاب و سنت اس سلسلے ميں ہمارى كيار ہنمائى كرتى ہيں؟ درميان اس عيل ، رياض)

جو (<sup>ا</sup>ب: اس مسئلہ میں علاء کے اقوال مختلف ہیں ،امام نوویؓ نے صحیح مسلم کتاب الجہاد کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے کہ کفار کی اولاد کا تھم و نیا میں تو ان کے والدين ہى كى طرح ہو گا،البتہ أكروہ بالغ ہونے سے پہلے انقال كر جائيں تو آخرت ميں ان کا کیاانجام ہو گا،اس سلسلے میں تمین مشہور اقوال ہیں، صحیح بات یہی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے ، دوسر اقول یہ ہے کہ وہ (والدین کے تابع ہو کر) دوزخ میں داخل کیے جائمیں گے ، جب کہ تیسرا قول بعض علماء کا بیہ ہے کہ اس سلسلے میں خامو ثنی اختیار کی جائے، لیعنی بیہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سیرو ہے،اللہ ہی بہتر جانتاہے کہ وہ ان کے ساتھ کیامعاملہ فرمائے گا(۱)، جب کہ حافظ ابن حجرٌ نے فتح الباری میں اس مسئلے میں علماء کے دس اقوال نقل کیے ہیں اور امام بخاری کا رجحان اسی طرف ظاہر کیا ہے کہ کفار و مشر کین کی اولاد جنت میں داخل ہو گی ، نیز امام نوویؒ کے حوالہ ہے نقل کیا کہ یہی محققین علاء کا خیال ہے(۲)جس کی ایک دلیل قر آن پاک کی بیر آیت بھی ہے جس میں ارشاد باری تعالی ہے:"اور ہم کسی (قوم) کوعذاب دینے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ (ہمان کے در میان)ر سول بھیج دیں۔ "(r)جب دعوت کے پہنچنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ لو گوں کو عذاب نہیں دیتے تو غیر عاقل اور ناسمجھ بچوں کو کیسے عذاب دیں گے ؟اس طرح سیجے بخاری کی ایک روایت میں رسول کریم عیافتہ کے ایک خواب کاذ کر ہے جس

 <sup>(</sup>۱) نووی علی مسلم : ۲/۸۵ - ۸۴ ، باب جواز قتل النساء و الصبیان (۲) فتح الباری
 ۳۱۵/۳ ط بیروت (۳) اسراء : ۱۵

besturdubooks.wordpress.com میں جبر نیل و میکائیل نے آپ کو ملاءاعلیٰ کی سیر کرائی،اس سفر میں کئی مناظر رسولْ الله عليظة كود كھائے گئے ، جس ميں يہ بھى ہے كه" چھر وہ دونوں مجھے لے كر او پر چڑھے اور ا یک ایسے گھر میں مجھے داخل کیا جس ہے زیادہ خوبصور ت میں نے بھی نہیں دیکھا، جس میں مر د،عور تیں،جوان، بوڑھے اور بچے تھے '' آخر میں رسولِ کریم ﷺ نے جریل امین ہے ان تمتیلی مناظر کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے تمام مناظر کی تعبیر اور حقیقت بیان کی اور اس ضمن میں عرض کیا کہ: " در خت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے بزرگ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے اردگر دبیٹھے ہوئے بچے لوگوں کی اولاد تھے۔" حدیث میں لفظ "اولاد الناس" ( لوگوں کے بیچے) ہے نہ کہ اولاد المسلمین (مسلمانوں کے بچے) بعض روایات میں اس موقع پر صحابہ کر ام کا بیہ سوال بھی ندکور ہے کہ یار سول الله! مشركين كے بي بھى؟ آپ الله في نے فرمایا: ہال مشركين كے بي بھى۔ (١)اس مسللہ میں علاء کے در میان اختلاف آگر چہ بعض روایات ہی کی بنا پر ہواہے ، تاہم محققین ملاء کار جحان ای طرف ہے کہ کفار و مشرکین کے نابالغ بیچے بھی جنت میں جائیں گے ، جیسا که امام نووی کا قول او بر ذکر کیا گیا۔

### امت کے اعمال سے وا قفیت

موڭ : كيار سول الله علي كوامت كے اعمال ہے ہر : غته واقف كرواما جاتاہے؟اً کر مال تو حوالہ ضرور دیں۔

جو (رب: ایسی کوئی سیح روایت یا دلیل ہمارے علم میں نہیں جس سے بیمعلوم ہوتا ہو کہ ہر ہفتہ یا بھی بھی قبرمبارک میں امت کے اعمال سے رسول کر میم اللہ کو واقف کروایا جاتا ہو، البتہ بعض سیح روایات میں بیضرورآتا ہے کہ ہر ہفتے میں دو مرتبہ ہیر اور جعرات کو ہارگاہ الٰہی میں لوگوں کے اعمال بیش کیے جاتے ہیں ، ہر بند ہُ مؤمن کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان دو کے جن کے درمیان بغض و کینہ ہو (۲) ایک

 <sup>(</sup>۱)بخارى عن سمرة بن جندب، باب ما قيل في أو لاد المشركين (۲) مسلم عن أبي هريرة، باب النهي عن الشَّحناء ،كتاب البر والصلة

besturdubooks.wordpress.com حدیث میں رسول کریم علیہ کارشادِ گرامی ہے:" بیراور جعرات کواعمال بیش ہوتے بیں ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میر اعمل پیش ہو تو میں روزہ ہے رہوں "(۱)، چنانچہ پیر اور جعرات کے دن روزہ رکھنامسنون عمل ہے۔

## ر سول کریم علیہ کی اطاعت

مو 🖒 : کیار سول کریم علی 🚉 نے جن جن چیزوں کو ممنوع قرار دیاوہ ساری چیزیں حرام ہیں؟ یا پھر کو ئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ ان چیز وں كااستعال كياجا سكتاب؟

(سعع،احدر فيده)

جو (کربّ: رسول کریم میلانی کی اطاعت ہر مسلمان پر داجب و ضروری ہے اور اسی میں بند ۂ مؤمن کی نجات و کامیابی کا دار و مدار ہے ، قر آن میں جگہ جگہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا تاکید کے ساتھ تھم دیا گیاہے، سورہ نساء میں فرمایا گیا: ''ہم نے کئی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم ہے اس کی اطاعت کی جائے ''(۱)لبذار سول كريم ميالية نے جن چيزوں سے منع فرمادياان ہے ركنا ہر مسلمان بر لازم ہے، سورة الحشر میں ار شادِ باری تعالیٰ ہے :'' رسول شہیں جو دے اے لو اور جس ہے شہیں ر و کے اس ہے رک جاؤ "(r) مختلف احادیث میں بھی ہیہ مضمون بڑی و ضاحت کے ساتھ موجود ہے، بعض صحیح احادیث کا مفہوم ہیہ ہے کہ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا میں تم میں ہے کسی کو اس حال میں نہ یاؤں کہ وہ اپنے مسند پر ٹیک نگائے جیٹھا ہو ، میر اکو کی تھم اس تک پہنچے جس کا میں نے تھم دیا ہویا جس ہے میں نے روکا ہو ، پھر وہ یہ کہے:" میں نبیں جا تنا،اللہ کی کتاب میں جو ہم پایاس کی ہم نے اتباع کی، خبر دار! جس چیز کو میں حرام قرار دوں وہ بھی حرام ہے ''( م ) پھر حقیقت یہ ہے کہ رسولِ کریم علیہ کا کسی چیز کو حرام قرار دینایاکسی چیزے روکنا، منع کرناوہ دراصل اللہ کی طرف ہے ہی ہوتا ہے،

ر ١ ) حواله سابق (٢ ) نساء : ٦٤ (٣) حشر ٧ (٤) ( ابن ماجه عن مقدام بن معد يكرب ، باب تقطيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ، مقدمة

besturdubooks.wordpress.com کیوں کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات یا تھم نہیں فرماتے ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی الٰہی کی روشنی میں ہو تاہے ، جیسا کہ سور ۃ انجم آیت: ۳/۳ میں ارشادِ باری تعالی ہے۔

مستجاب الدعوات كون ہے؟

موڭ : متحاب الدعوات کے کہتے ہیں؟

(سعيد عالم، بالجرشي)

جواب: مستجاب الدعوات کے معنی ہیں وہ تخص جس کی وعائمیں قبول ہوتی ہیں ، ر د نہیں کی جاتیں۔احادیث میں ان لوگوں کا تفصیلی ذکر موجود ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبولیت وعاکے سلسلے میں ایک بنیادی بات اور شرط" اکل طلال ہے' آدمی کا کھانا پیناحلال ہو تواس کی د عائمیں قبول ہوتی ہیں،ر د بنہیں کی جاتیں، صحابی رسول سید نا سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه ( جو که عشر هٔ مبشره میں سے ہیں ) نے ایک مرتبه ر سول الله عليه الله عليه ورخواست كى كه يار سول الله! مير ، ليے دعا يجي كه ميرى د عائمیں قبول ہونے لگیں اور میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں ، ان کے جواب میں رسول الله علي عنه ارشاد فرمايا: " اے سعد! اپنا کھانا پينا حلال رکھو تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ کے "(۱)

اجتماعی درود شریف

موڭ : ہارے گاؤں کے لوگ فجر کی نماز کے بعد لاؤڈ اسپیکر آن کر کے بلند آواز میں درود شریف کاورد کرتے ہیںاور بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ، قر آن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما تمیں کہ یہ عمل کیماہ؟

(محر متازعیای،رایغ)

جو (ب: رسولِ کریم علی کے بر در دوو شریف بھیجنااور کثرت سے درود شریف بڑھنا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد عن ابن عباس ، باب في من أكل حلالا أو حراما

Desturdulo Oks. Wordpress. com بقدینا بزی فضیلت اور سعادت کی بات ہے لیکن اس طرح اجتماعی طور پر بلند آواز<sup>۳</sup> در ود شریف پڑینے کاشریعت میں کوئی ثبوت نہیں ،نہ رسول کریم علیہ نے اس کا تھم فرمایا اور نہ ہی صحابہ و تابعین نے اس طرح کیا اور جس عمل کا کوئی ثبوت نہ ہواس کا التزام اور اس کو دین میں داخل کر لیٹا بدعت و گمر اہی ہے جاہے بظاہر وہ اچھااور نیک عمل ہو، چنانچہ فآوی بزازیہ میں نقل کیا گیاہے:

" قد صح عن ابن مسعودٌ أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يهلكون و يصلون عليه الصلاة والسلام ." جهرا فراح عليهم فقال: عهدنا ذلك على عهده عليه السلام و لا ارا كم الامبتدعين فما زال يذكر حتى أخرجهم من المسجد "(١) '' عبد الله بن مسعود رضى الله عنه نے سچھ لوگوں کو مسجد میں جمع ہو کر کلمہ طیبہ اور صلوٰۃ و سلام بڑھتے و یکھا توان کے باس گئے اور فرمایا: ہم نے حضور علیہ کا زمانہ ویکھا ہے ، تمہارے متعلق میرا خیال اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بدعت گڑھنے والے ہو ،عبداللہ بن مسعود اس بات کو د ہراتے رہے ، یہاں تک کہ ان کومسجد سے نکال دیا۔ '' اس لیے اس اجتماعی طریقه کار اور رواج ہے احتر از کرنا جا ہے ، ہاں انفراد ی طور پر جب بھی موقع ملے کثرت ہے درود شریف پڑھنے کامعمول رکھنا عین سعادت ہے۔ Desturdubooks, wordpress, com

5. 才以来要张江上,才以来要张江十八张春张江十分

حوال بروايات موال بروايات

نصه : سوم

古黑帝等人 古黑帝等人 古黑帝等人 古黑帝等人

تيسرا با<u>ب</u>

Charles Land

张 大战杀杀 果实上 大战杀 黎 果实上 分級

besturdubooks.wordpress.com

大学祭祀と大学祭祀と大学祭祀と大学祭祀と大学祭祀と

チャコンド 職 外によっていた 職 外に

不过状態 無完止 不过状態 無完止 不过状态 無完

besturdubooks.wordpress.com

ماہِ محرم کی بدعات

مولان : ہادہ یہاں لوگ محرم کے مہینے میں تعزیہ نکالتے ہیں، گاؤں میں ایک چبوترہ بنا ہوا ہے، اس چوک کہاجاتا ہے، اس پر پانی کا بیالہ، دودھ کا بیالہ، شربت کا بیالہ اور بھی جاول کو دھو کر بیالے میں رکھ کر فاتحہ پڑھاجاتا ہے، یہ محرم کے ابتدائی دس دن تک ہو تارہتا ہے اور کچھ لوگ یہ منت مانتے ہیں کہ اگر فلاں کام ہوگیا تو محرم میں پڑھاوا پڑھاؤں گا، لوگ محرم میں دس دنوں تک غم مناتے ہیں اور خوشی کے پڑھاؤں گا، لوگ محرم میں دس دنوں تک غم مناتے ہیں اور خوشی کے کمام نہیں کرتے اور سر کام نہیں کرتے ، جیسے نیا کپڑا نہیں پہنتے، شادی بیاہ نہیں کرتے اور سر میں تیل وغیرہ تک نہیں ڈالتے، حتی کہ دس تاریخ کو کسی گھر میں چولہا میں نہیں جاتا، گاؤں میں جو کر بلا بنا ہوا ہے، دس محرم کو اس میں تعزیہ مفی نہیں جاتا، گاؤں میں جو کر بلا بنا ہوا ہے، دس محرم کو اس میں تعزیہ دفن کرتے ہیں؛ کیا یہ سب کام شر عاجائز ہیں؟

(محمد عباس انصاری، حفر الباطن)

جو (ب: آپ نے جن چیزوں کاذکر کیا ہے اور یہ اس طرح کی بیٹار رسومات افسوس ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور اس ماہِ محرم میں انہیں خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے ، ان رسومات کادین اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ، یہ سب سنگین بدعات ہیں ، جن ہے بچنا نہایت ضروری ہے ، کیونکہ بدعت کے بارے میں ربولِ سنگین بدعات ہیں ، جن مے بچنا نہایت ضروری ہے ، کیونکہ بدعت کے بارے میں ربولِ کریم علیق ہر خطبہ مسنونہ میں اس کی ند مت فرماتے اور ارشاد فرماتے تھے کہ دین میں ہرنئ چیز بدعت ہے ، ہر بدعت گر ابی ہے اور ہر گر ابی جہنم میں لے جائے گی۔

محرم کے مہینہ میں بعض صحابہ و تابعین کاشادی کرنا ثابت ہے، یقینا محرم کے اس مہینے میں نواسئہ رسول سید ناحسین رضی اللہ عند کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، جو بلاشیہ تاریخ اسلام کاایک عظیم سانحہ ہے ، لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ ہر سال اس مہینے میں اس واقعے کو یاد کر کے نوحہ و بین کیا جائے اور محرم کے مہینے ہی کوغم کا مہینہ قرار دے لیا جائے، شہادت نوایک عظیم مرتبہ اور بلند ترین درجہ ہے، جس پر سید تاسین رضی اللہ عنہ بھی فائز ہوئے اور حق کے راہتے میں انہوں نے اپنی جان عزیز تک کو قربان کر دیا۔ اس واقعه كالصل سبق توبيه ہے كه ہم بھى اپنے اندر شہادت كاعظيم جذبه اور ولوله پيدا كريں کہ موقع آئے توحق کے لیے اپنی جان مھی قربان کردینے سے گریز نہیں کریں گے۔ سید ناحسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں عموماً یہی بات تاریخ میں درج ہے کہ محرم کی د سویں کو آپ کی شہات ہوئی ہے، لیکن بیاب بھی یقینی نہیں ہے، کیو نکہ شہادتِ جسین کے بارے میں سب ہے پہلی کتاب واقعہ کر بلا کے ایک سو سال بعد لکھی گئی،جو ابو مختف لوط بن کیجی (م معاجے) نے لکھی تھی اور تمام محد تمین و سلف امت کے نزدیک بالا تفاق ہے تخص حجو ٹانے اور حجو ٹی روایات گڑھنے میں ماہر ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی جا ہے کہ اسلام میں کسی کے مرنے پر تین دن ے زیادہ عم کرنے کی اجازت نہیں ، سوائے بیوی کے ، کہ اس کو شوہر کی و فات پر جار ماہ دین شرعی حدود میں رہتے ہوئے سوگ منانے کا حکم ہے ،اس سے زیادہ نہیں ، ُ اگر کسی کی شہا دیت وموت پر اس طرح غم منانے کی شریعت میں اجازت ہوتی تو ضرور رسول کریم میلانی شهداءِ بدرواُ حدیراور بالخضوص اینے محبوب بچاِ سیّد ناحمز ہ رضی اللّه عنہ کی شہادت پر ہرسال عم مناتے ،جنہیں غزوہُ احد میں بڑی بے در دی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا اوران کے جسم کونکڑے نکڑے کیے تھے اور جن کورسول کریم ملاقے نے''سیدالشہد اء'' (تمام شہیدوں کےسردار) کالقب دیا۔(۱)متدرک حاکم کی

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير مع فيض القدير :١٢١/١٤ : مكه مكرمه

besturdubooks.wordpress.com روایت ہے ، رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا: " قیامت کے دن اللہ کے یہاں شہیدوں کے سر دار حمزہ بن عبد المطلب ہوں گے۔ ''(۱)

## تعزیه داری شکین بدعت

مولان: میرا تعلق ایسے علاقے سے ہے جہاں اکثر لوگ ہر سال ماو محرم میں لکڑی اور کاغذ کا مینار نما تعزیہ بناتے ہیں ، پھر اے ایک میدان میں رکھ کر پھولوں کا سہرا، میوہ اور سونا جاند ک دغیرہ چڑھاتے ہیں ، یہ عمل کی دن تک کرتے ہیں ، پھر محرم کی دس تاریخ کواسے یا تو بے دردی کے ساتھ سمندر میں مجھنک دیتے ہیں یازمن میں وفن کر دیتے ہیں، پھراس کاسوئم اور حیالیسواں بھی کرتے ہیں، یہ خیال مجھی او گوں میں پایا جاتا ہے کہ تعزید کے نیچے ہے جھونے بچوں کو گزارا جائے تو وہ بیار نہیں ہوتے ! سوال میہ ہے کہ ان افعال کی شرعا کوئی محنجائش ہے؟ اگر نہیں تو پھر ایسے کام کرنے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتاہے؟

#### (صادق حمير، جده)

جو (رب: آب نے ہر سال ماہِ محرم میں انجام وی جانے والی جن رسومات کا ذکر کیا ہے ، ان کااسلام ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ شکین بدعات ہیں، جس ہے ہر مسلمان کو بچنا ښرور ي ہے۔

حقیقت میں تعزیہ داری کوشیعوں نے جنم دیا اور پھرا سے اتنا پروان چڑھایا کہ ملمان بھی یہ بھنے گئے کہ بیر ہارے نہ ہی اعمال ہیں ، حالا تکہ نہ بب اسلام ایسے خرا فات کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ بیتصور وخیال بھی نہایت جاہلا نہ ہے کہ تعزیہ کے نیچے سے بچول کوگز ارا جائے تو وہ یمار نہیں ہوتے ۔جو بھولے بھالے مسلمان ان رسومات میں مبتلا ہوں ، انہیں حکمت کے ساتھ سمجھا جائے کہ یہ چیزیں

<sup>(</sup>١) مستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر حمزة ص: ٢٢ ط ،بيروت

besturdubooks.wordpress.com جائز نہیں،اسلام انہیں ناپسنداوراس ہے منع کر تاہے۔ در گاہوں پر جادر چڑھانا

> موڭ : ميرے چند دوستوں كاخيال ہے كه در گاہوں پر جانااور قبروں یر پھول یا جادر چڑھاتا اور بزرگوں کے وسلے سے دعا مانگنا جائز ہے ، کیوں کہ دین انہی بزرگوں کی جدو جہد ہے مشرق میں پھیلا اور ان کا د عویٰ ہے کہ اگر قرآن میں یہ نہیں ہے کہ در گاہوں پر جائیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ مت جائیں ، نیز وہ کہتے ہیں کہ سلام پڑھنا جائز ہے ، جس میں یہ یر مصتے ہیں:" یا نبی "کیانبی کے ساتھ " یا" کا لفظ استعال ہو سکتاہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں و ضاحت فرمائمیں۔ (سيد عبدالعليم،رياض)

جو (ر): در گاہوں کا وجود شریعت کے مزاج اور روح کے خلاف ہے ، احادیث میں قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت احادیث میں صراحناً منقول ہے، سید ناجا برر ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علی ہے قبریر سیج کرنے اور اس پر عمارت بنانے نیز قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے ، (۱) سید ناعلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلانی نے مجھے اس مہم پر بھیجا کہ میں جس مورتی کو دیکھوں اے توڑ ڈالوں ادر جس او نچی قبر کو دیکھوں اس کو ہموار کر دوں ، (۲) قبر ستان پاکسی بھی قبر پر جانے کی ممانعت نہیں ہے، سیجے مسلم ہی کی روایت میں رسول اللہ علیہ کاار شادِ گرامی ہے: '' میں نے شہیں قبر ستان جائے ہے روکا تھا، گر اب قبر ستان کی زیارت کیا کرو ، (۳) ایک ر وایت میں یہ ہے کہ مجھے اس کی اجازت دی گئی، لہٰذاتم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو ، ا یک دوسری روایت میں اس کی حکمت و مصلحت بیه بیان کی گنی که زیارتِ قبور دنیا ہے یے رغبتی پیدا کرتی اور موت کو یاد و لاتی ہے ، (~)اس مقصد کے لیے قبر ستان جانے یا

<sup>(</sup>١) مسلم عن ابي الهيّاج الاسدى ، كتاب الجنائز: ٣١٢/١ ، فصل في طمس التمثال

<sup>(</sup>٢) حواله مابق (٣) مسلم عن ابن بريدة عن أبيه ، فصل في الذهاب إلى زيارة القبور

<sup>(</sup>٤) مسلم عن ابي هريوة ، فصل في الذهاب إلى القبور

besturdubooks.wordpress.com سن قبر کی زیارت کرنے ہے نہیں روکا جا تا اور پیہ مقصد سن بھی قبر ( قبر ستان ) پر جانے سے حاصل ہو سکتا ہے ، لیکن آج کل لوگ عام قبر ستان میں جانے کے بجائے مخصوص مزارات اور در گاہوں کارخ کرتے ہیں ، جن میں ہے بعض تو فرضی ہوتے ہیں،جو بیٹ یالنے کے لیے جانل مجاور وں نے بنار کھی ہے، پھر جو قبریں حقیقاً اولیاءاللہ اور بزر گان دین کی ہیں تو یقینا وہاں جانا ممنوع نہیں ، لیکن وہاں جا کر کیا کو ئی اپنی موت کو یاد کر تاہے اور صاحبِ قبر کی زندگی یادین کے سلسلے میں ان کی مجاہدانہ کو ششوں سے کوئی عبرت حاصل کی جاتی ہے؟ بلکہ وہاں تو قبر پرستی ہوتی ہے، قبر وں کاطواف کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، جب کہ رسول اللہ علیہ نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز یر ہے ہے بھی منع فرمایا ہے ، (۱) کیااللہ کے سواکسی ہستی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے ؟ جب که رسول الله علی نے بیرار شاد فرمادیا کہ: ''اگر میں اللہ کے سواکسی کو سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ وہ اینے شوہر کو سجدہ کرے۔(۲)اصحابِ قبور کو مختار و متصرف مجھ کران ہے منتیں مانی جاتی ہیں،جب کہ رسول اللہ علی ہے اللہ کی متم کھانے کو بھی شرک ہے تعبیر فرمایا ہے۔ (۳) کیااولیاء کو مرادیں یوری کرنے یا ہماری یکار سننے اور اس کو بورا کرنے پر قادر سمجھنا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی عظمت و كبريائي ميں "شرك" نہيں ہے؟اللہ تعالیٰ اگر کسی كواولاد دينانہ جاہے تو كيابيہ بزر گانِ دین اولاد عطاکر کتے ہیں یااللہ تعالیٰ کو مجبور کر کتے ہیں کہ فلاں کو اولاد ہے نوازے؟ جب كه الله تعالى ميه فرما تاب كه ده جسے جا ہمتا ہے اولاد سے نواز تاہے اور جسے جا ہمتا ہے اس نعمت سے محروم رکھتاہے(۳)اور بیر کہ اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی حمی کے حق میں سفارش مجی نہیں کر سکتا۔(۵)

مچچپلی قوموں میں شر ک کاایک بہت بڑاسبب یہی" قبریرستی"اور"اصحابِ قبور "کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ آمیزی تھی،اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے سکتا

<sup>(</sup>١) مسلم عن أبي مرثد الغنوي ، فصل في النهي عن الجلوس على القبر و الصلوة إليه (٢) ابن ماجه عن عائشةً ، باب حق الزوج على المرأة ، أبواب النكاح (٣) ترمذي عن سعد بن عبيدة ، باب كراهية الحلف بغير الله (٤) سوره شوري: ٩٠٩ - ٥٠ (٥) سورة البقرة ١٠٩٠ ، ٩٠٠ ،

bestundubooks.wordpress.com تھا، چنانچہ رسول کریم علی نے تختی کے ساتھ قبروں کو''میلیہ گاہ''یاانہیں'' سجدہ گاہ' بنانے ہے منع فرمایا کہ کہیں اس ہے شرک کا دروازہ نہ کھل جائے، آپ علیہ نے و فات سے چند دن قبل بھی ہے وصیت فرمائی کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو تمیں کہ وہا پنے نبیوں(اور بزر گوں) کی قبر وں کو سجدہ گاہ بنالیتی تھیں، تم میر ی قبر کو تجدہ گاہ نہ بنانا ، اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پرلعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر دں کو تجدہ گاہ بنالیا،(۱)صلح حدیب کے موقعہ پرجس درخت کے نیچے" بیعت ِرضوان'' ہو گی ، جس کا ذکر سورہ الفتح آیت نمبر: ۱۸ میں بھی موجود ہے ، اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ آہتہ آہتہ لوگ اس دن اس در خت کے نیچے جمع ہونے لگے اور اس کے ساتھ عظمت کا اظہار کرنے لگے ، سید ناعمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آیئے نے اس در خت ہی کو کٹواکر اس جگہ کو بے نام و نشان کر دیا، تا کہ '' عظمت پر تی "کاسد باب ہو جائے۔رسول کریم علیقی نے یو نہی سید ناعلی رضی اللہ عنہ سے نہیں فرمایا تھا کہ ''ہر او کی قبر کوز مین ہے ہموار کر دو۔ '' آج بھی یہ ''عظمت کے نشان "ز مین بوس کر دیئے جائیں تووہاں"چراغال"ہواور نہ"عرس ومیلہ"۔

ای طرح قبر وں پر پھول اور حیاد ریں چڑھانا بھی جائز نہیں، نبی کریم علیہ ہیر صلوٰۃ و سلام نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے ، کیکن اجتماعی طور پر درود و سلام کی محفلوں کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ،اگر اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ر -ول کریم علیصلے ہے محبت کی دلیل ہوتی تو سحا بہ کرام ؓ ر ضوان اللہ علیہم اجمعین اس ے غافل نہ ہوتے ، کیا صحابہ کرامؓ سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول اللہ ہے محبت ہے؟ محبت کا لا زمی نقاضا اور بتیجه اطاعت وا تباع ہے کہ ہرمحب اپنے محبوب کی بیروی کرتا ہ، اس معاملے میں تو ہم دشمنان رسول کی اقتداء کرتے ہیں اور وعویٰ حب رسول كا ، انفر ادى طور پر بھى اليے سلام پڑھنا يارسول النّعليك پرسلام بھيجة ہوئے اليے الفاظ كا (١) مسائى عن عائشة باب اتخاذ القبور مساجد ، كتاب الجنائز، ابوداؤد ، باب البناء على القبر عن ابي هريرة ،كتاب الجنائز

besturdubooks.wordpress.com اوا کرنا ہر گز جائز نبیں جو اینے اندر کفر و شرک کا مفہوم رکھتے : وں یا جس میں نبی کی عظمت کو بڑھاکرا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہو۔ بدقتمتی ہے ہمارے يبال رائج" سلاموں ميں يہ بات يائي جاتى ہے اور پھر نبي كريم عليك كو حاضر و ناظر جانتے ہوئے عقیدت واحترام میں کھڑے ہو کراور (حتی الامکان)مدینہ منورہ کی سمت رخ کر کے "سلام" پڑھا جاتا ہے ، کیاا پسے عقائد کے ساتھ اور اس طرح کا سلام جائز ہو گا؟ یہی معاملہ و سلے کا بھی ہے ،البتہ د عامیں و سلے کی بعض جائز صور تیں بھی ہیں جن کاؤ کر سیح احادیث ہے تابت ہے۔

# قبروں برجا کر د عائیں مانگنا

موڭ : ہمارے گاؤل کے قریب ایک درگاہ ہے ، جہاں مختلف علاقوں ہے لوگ آتے ہیں اور وہاں ایک پتحر بھی نصب ہے جس کے گر د صرف عورتمں سات چکر لگاتی ہیں اور ساتھ بی زبان ہے یہ لفظ بھی نکالتی میں کہ . ''اب بابا جمیں میٹادو۔'' چکر لگائے کے بعد وہاں ایک تالاب میں عسل القی جی ؛ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمانس؟

( نيلام مصطفی ايها )

جو (ک : پیر عمل نه صرف ناجائز بلکه کبیره گناه اور صرح څر کیه عمل ہے ، تووب یا عبادت سمجھ کر درگا:وں پر جانا، مز اروں پر سجدہ کرنا اور اس کے گر د چکر زگانا کسی صورت میں جائز نہیں ،طواف تو صرف کعبۃ الله شریف کے ساتھ خاص ہے ، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مقام پر کسی چیز کا طواف نہیں کیا جا سکتا، چاہےوہ چیز اور جگہ منتی ہیں مقدس اور عظیم کیوں نہ ہو؟ ابن جیم مصریؓ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ: "لوطاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر." (١) ''جس نے کعبے کے سوااور مسجد کا طواف کیا ،اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔'

<sup>(</sup>١) البحرالرائق:

ب «نمه سام و عاکر تا عباد ت ہے اور عباد ت صرف اللّٰہ کا حق ہے ، غیر اللّٰہ کی عبادت، جا براٹھی نہیں، یاعبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرناشر ک ہے،جو نا قابل معافی جرم ہے، کسی کواولاد کادینایانہ دینااللہ کے اختیار میں ہے، وہی جسے جا بتا ہے اولاو دیتا ہے اور جے جا ہتا ہے اولاد ہے محروم رکھتاہے ، جبیبا کہ سورہ شوری آیت نمبر : ۴۹-۵۰ میں ار شادِ باری تعالیٰ ہے: آ سانوں اور زمین کی باد شاہت اللہ بی کے لیے ہے ، وہ جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے ، جسے جا بتا ہے لڑ کیاں عطا کرتا ہے اور جسے جا بتالڑ کوں سے نواز تا ہ ، یا پھر جسے حیابتا ہے لڑ کے اور لڑ کیاں دونوں عطا کر تا ہے اور جسے حیابتا ہے بانجھ بناتاہے ، وہ جاننے والا اور قدرت والاے۔ "اللہ کے سواکسی بڑے ہے بڑے ولی و بزرگ اور نبی کو بھی بیہ اختیار اور قدرت نہیں کہ وہ کسی بانجھ عورت کواولاد سے نواز دے ، البذااولاد مانگنا : و تواللہ بی ہے مانگی جائے ، اللہ کے سواکسی مخلوق کو قادر یادا تا سمجھ کراس کے آگے ہاتھ پھیلاناشر ک ہے۔

> ہر چیز سبب سے منت ہے ، ساجت ہے ، ادب ہے مانگو کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو

### قبروں براجتماع اور شرک و بدعت

مو (ؓ : ہمارے ملک هیں رات دن اولیاءاللہ کے مزارات پرشر ک و بدعت کا بازار کرم رہتاہے ، علاءاس بارے میں کیوں خاموش ہیں؟ کیا یے نضب البی کود عوت دیتا نہیں ہے؟

موراب: ہمارے ملکوں میں قبروں کا بیشرک با قاعد کی ہے اور پورے اہتمام ہے ہوتا ہے،لوگ مردوں سے مرادیں ما تکتے ہیں اورانہیں نفع ونقصان کا مالک سمجھتے ہیں، افسوس ہے کہ بیشرک سرکاری سر برتی میں ہوتا ہے، بعض سر برا ومملکت، وزیر اعظم او ر ذیب دارا فسرتو باقد کی ہے قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور مرادیں ماسکتے ہیں۔

ا قبال نے کیاخو ۔ کہاتھا ،

besturdubooks.wordpress.com

بتوں سے تجھ کوامیدیں خدا سے ناامیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

قرآن نے سرکار دو عالم علی کے ذرایعہ یہ اعلان کر واویا کہ: "اے پیغیر! کبو

کہ میں (تو) اپنے آپ کو (بھی) نفع و نقصان نہیں بہنچا سکتا (تمہیں کیا نفع و نقصان

بہنچاؤں گا) اور آگر میں عالم الغیب ہو تا تو تمام خیرا پے لیے جمع کر لیتا۔ "(۱) ایک اور آیت
میں فرمایا: "دولوگ جنہیں تم پکارتے ہویہ تو تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ "(۱)

رسول کر یم علی آئی زندگی میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے

کہ وویہ کیے کہ جو پچھ اللہ چاہ اور آپ چاہیں، پھر انتقال کے بعد کسی نی یاولی کو پکار نا

اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے ؟ ایک حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک شخص
نے کہا کہ جو پچھ اللہ چاہ اور آپ چاہیں، آپ تابی ہے مضمون موجود ہے کہ ایک شخص
فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یوں مت کبو بلکہ یوں کبوجو بچھ اللہ تعالی چاہے ، بھر اس کے
بعد جو بچھ میں چاہوں، کیا تم لوگ اللہ تعالی کے ساتھ اس کا شریک بناناچا ہے ہو ؟(۱)
بعد جو بچھ میں جاہوں، کیا تم لوگ اللہ تعالی کے ساتھ اس کا شریک بناناچا ہے ہو ؟(۱)
د حالی کہ اللہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کا شریک بناناچا ہے ہو ؟(۱)
د عالی کہ نامے اللہ کو سید کو تعدہ گاہ بنانا، اللہ تعالی ان پر لعنت کرے جنہوں نے
د عالی کہ نامے اللہ ایک امری کو عید گاہ بنائیا۔ ایک دوسری حدیث میں اپنی امت کو تھیوت ا

قبر پرسی شرک لکبر ہے، قبر پر جا در و پھول چڑھانا ، قبر کوشسل دینا ، قبر پر گنبدوغیرہ تقمیر کرنا ، سارے کے سارے کام ناجائز اور حرام ہے اور شرعاً سخت معیوب ہیں۔ تفسیر مظہری میں ہے:

"لا يجوز مايفعله الجهال لقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السروج حولها ومن اجتماع

<sup>(</sup>۱) الأعراف: آیت:۱۸۸ (۲) اعراف: آیت:۱۹۶ (۳) مسندامام لحمد بن حنبل ۲۱٤۸ الادب المفرد ، حدیث نمبر ۲۸۲ (٤) نسائی عن عائشة باب اتخاد القبور مساجد کتاب الجنائز

بعد الحول كالاعباد و يسمونها عرسا . " (١)

besturdubooks.wordpress.com شبداء اور اولیاء کی قبروں میر محدہ ، طواف، چراغاں اور سالانہ اجتماع ( جس کو عرف عام میں عرس کہاجا تاہے )وغیر واعمال بھی جبلاء کرتے ہیں وہ مر گز جائز نبیں ہیا۔

### زيارت قبور

مولان: ہمار اایک دوست کہتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرناشر ک اور بدعت ہے ، کیا یہ صحیح ہے ؟ نیزیہ کہ قرآن شریف ، درود شریف یا فاتحہ بڑھ کراس کا ثواب قبروالے کو پہنچانا جائز ہے یائیبس؟

(محربلال عبداللطيف، ميشه)

حو (ارب : قبرستان جانااور اہل مقبرہ کی مغفرت کیلئے دیا کرنا مسنون عمل ہے ، قبرستان عانے کا تھم کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ایصال تواب کا سب سے بہتر طریقہ د عائے مغفرت ہے ، مالی نیکیوں کے نواب کے بارے میں بھی د عاکی جاسکتی ہے۔

# هند وانه رسم ٔ ور واج اومسلم معاشر ه

موڭ: پچھلے سال وطن گیا تو اتفاق سے بعض تقریبوں میں جانا ہوا،تو یہ عجیب چیز دیکھنے میں آئی کہ مکان کے افتتاح میں ناریل بھوڑا جاتا ہے اور ایک جگہ یائی کے جہاز کا افتتاح کرتے ہوئے ایک مولوی صاحب خوداینے ہاتھ سے ناریل بھوڑ رہے تھے، پیرسم تو ہندوؤں میں بائی جاتی ہے،شرعاس کا کیا تھم ہے؟ کیاایسا کرنااسلام میں جائز ہے؟ اوراسلای نقطهٔ نظرے افتتاح کا کیا طریقه ہونا حاہے؟ نیز ایسے موقع يرمدقه خيرات كياجا سكتاب يأنين؟

( طاہرشنراد جدہ،عبداللطیف کمیا،نجران ) موڭ: يېندوستان كے كئى علاقول ميں جب لوگ نيا گھرىقمىركرتے

(۱) مظهری :۲۰،۵۳

besturdubooks.wordpress.com میں تو گھر میں داخل ہونے ہے پہلے ایک یاد و بکرے گھر کے دروازے ک دہلیز ہر ذرج کیے جاتے ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے، بورے گھر میں لو بان کی خو شبو پھیلائی جاتی ہے اور و عو تیں ہوتی ہیں اور اس کو ''مھر مجرونی 'کانام دیاجا تاہے! کیاایسا کرناشر عا جائزہے؟

(لياتت سرنائيك ،رياض)

جو (رب : مکان ، د کان یا کسی مجھی چیز کی ابتداء اور افتتاح کے موقع پر تقریبات کے اہتمام کاشرعاً کوئی ثبوت نہیں، تاہم کسی خوشی کے موقع پر دوست احباب کو مدعو کرنے میں شر عاکوئی قباحت بھی نہیں ،اس لیے اگر کوئی شخص مکان وغیر ہ کی تغمیر کے بعد خو ثی و مسرت کے اظہار میں دوست احباب کو کھانے کی دعوت دینا جاہے تو اس کو ناجائز تو نہیں کہاجاسکتا،لیکن اب چوں کہ یہ ایک رسم بن گئی ہے ،اس لیے اس ہے احتیاط اور گریز ہی بہتر ہے ، جیسے قر آن خوانی کا معاملہ ہے کہ فی نفسہ قر آن کا پڑھنانہ صرف جائز بلکہ باعث ِ ثواب اور د نیوی و اخروی سعاد توں کا ذریعہ ہے ، لہذا قر آن پڑھنے کو کون ناجائز کہہ سکتا ہے؟ چنانچہ گھر کی تغمیر کے بعد سب ہے پہلے اگر کوئی ۔ شخص اس گھر میں حصولِ بر کت کی نیت سے قر آن پڑھنا جاہے تو یقینا اس کے لیے یہ جائز ہے ، کیکن اب قر آن خوانی ایک رسم بن چکی ہے کہ لوگ صرف خاص خاص مو قعوں پر قر آن پڑھنے کااہتمام کرتے ہیں اور اس کو قولانہ سہی، عملاً ضرور ی سمجھتے ۔ ہیں، جیسے کسی کے مرنے کے بعد چند مخصوص ایام میں قرآن خوانی کا اہتمام، گھرو غیرہ کی تقمیر کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام ، ای طرح بعض اور موقعوں پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان اہتمامات نے معاشرے میں اس کو" دینی عمل 'مکا در جہ دے، دیاہے کہ لوگ اس کوزیادہ نہیں تو مستحب ضرور سیجھتے ہیں اور ایسااستحباب کہ اگر کوئی اس تقریب میں شرکت نہ کرے یا کوئی ایسے مواقع پر اس کا اہتمام نہ کرے تو معاشرے میں اس کو براسمجھا جاتا ہے۔ طاہر ہے ہر وہ '' دین کام''جس کا ثبوت رسول کریم علیقیج ے نہ ہو یاصحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے اس کام کو اس نوعیت ہے نہ کیا ہو ، وہ

besturdipooks.wordpress.com " بدعت "ے، جیساکہ ایک سیح مدیث میں رسول کریم علیہ کاار شادِ گر ای ہے: ا سنے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مر دود ( قابل ردّ ) ہے۔ "(۱) لبذا قر آن خوانی بدعت ہے، جاہے اس کا اہتمام کسی کے مرنے کے بعد ایسال ثواب کی نیت ہے کیا گیا ہویا گھراور د کان و غیر ہ کی افتتاحی تقاریب میں حصول برکت کی غرض ہے ہو یا جرت دے کر د کان وغیر ہ میں روزانہ قر آن پڑھنے کے لیے نسی حافظ و قار ی کو متعین کرنے کی شکل میں ہو۔

پھر افتتاحی تقریب میں ناریل پھوڑ نایا گھر کی دہلیز پر جانور ذبح کرنا تو خالص ہند وانہ رمیس ہیں ، جوکسی بھی طرح جا ئز نہیں ، بلکہ ہم اس ناریل اور اس جانور کے گوشت کو بھی ناجائز سبھتے ہیں، یا کم از کم اس کی حلت میں شبہ ضر در ہے ،اس خاص پس منظر اور " ہندوانہ عقائد " کی بناء پر جس کی وجہ ہے یہ عمل انجام دیا جاتا ہے۔ قرآن نے آخر غیر اللہ کے نام ہے موسوم اور" آستانوں" پر ذبح کیے ہوئے خانوروں کو کیوں حرام کیا ہے ؟اگر چہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ ہی کا نام لیا گیا ہو۔ پھر گھر کی تغییر کے بعد جانور تو اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنے یا دعوت میں دوست احباب ، اعزہ و ا قارب کو کھلانے کے لیے گھر کے باہر صحن وغیرہ میں کہیں بھی ذبح کیا جاسکتا ہے ، نیکن گھر میں یا گھر کی دہلیزیر جانور ذنج کرنے اور اس کا'' مقدیں خون'' بہانے کے کیا معنی ؟ کیا یہ ہند وؤں کی تقلید ،ان کے افکار و خیال ن اور عقائد ہے تاثر کا متیجہ نہیں ؟

بہرحال گھر دکان وغیرہ کے افتتاح کے موقع پرتقریبات کے اہتمام سے گریز اوراحتیاط ہی بہتر ہےاوراگر کوئی افتتاحی تقریب کا اہتمام کرنا ہی جا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں اسراف اور فضول خرجی ہے بچاجائے ، گھر میں یا دہلیز پر جانور ذریح سرنے کوضروری نہ مجھا جائے ورنہ ایسا کیا جائے نیز گوئی اور غیر شرعی و ناجا تزعمل کا ارتكاب نه ہو، قرآن خوانی كا اہتمام بھی نه ہو ، اگر حصول بركت كيكئے قرآن بڑھنا عاہے تو خود یااس کے گھروالے پڑھیں اور روزانہ پڑھتے رہیں، قرآن مرف اس لیے

<sup>(</sup>۱) بخاری ،حدیث نمبر :۲۹۹۷ ،مسلم حدیث نمبر :۱۷۱۸

دی جائے ، بلکہ قرآن کا حق بیہ ہے کہ پچھ نہ پچھ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے ،اہے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔اگر ان چیز وں کی رعایت کی جائے توالیمی تقزیب کے جواز کی مخیائش ہے،ورنہ بیہ ناخیا تزاور گناہ کا باعث بن جائے گ۔

سوئم، چهلم اور برسی وغیره کا تھم

مول : کیاکی کے مرنے کے بعد جو ہمارے ملک میں تیجہ ، سوئم ، قل یا چوتھی کی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ ان رسوم کے جواز میں پچھے لوگ سورہ النساء کی آیت نمبر: ۸ کو بطورِ دلیل پیش کرتے ہیں، جس کاتر جمہ ایک مشہور مترجم قر آن نے یہ کیا ے کہ:" پھر بائٹے وقت آگر رشتہ دارادر مسکنین آ جا کیں تواس میں ہے انہیں بھی پچھ دواور ان ہے اچھی بات کہو۔ "پھر اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے ایک شارح نے جو عبارت تحریر کی ہے ، وہ یہ ہے:"اس میں عذر جمیل ،وعد 6 حسنہ اور دعاءِ خیر سب داخل ہیں۔اس آیت میں میت کے ترکہ سے غیر وارث رشتہ داروں اور تیبیوں اور مسکینوں کو کچھ بطورِ صدقہ دینے اور قولِ معروف کہنے کا تکم دیا۔ زمانۂ صحابۃ میں اس پر عمل تھا۔ محمدین سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک مجری ذبح کرے کھانا یکایا اور رشتہ داروں ، تیبیوں اور مسکینوں کو کھلایا اور بہ آیت پڑھی۔ ابن سیرینؓ نے اس مضمون کی عبیدہ سلمان ہے بھی روایت کی ہے،اس میں یہ بھی کہاہے كه اگريه آيت نه آئي ہوتی توبه صدقه من اينال سے كرتا۔ تيجہ جس کو سوئم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معمول ہے ، وہ بھی ای آیت کی اتباع ہے کہ اس میں رشتہ داروں، تیبموں دمسکینوں پر تقیدق ہو تاہے ادر کلمہ کا ختم اور قر آن یاک کی تلاوت اور دعاء قول معروف ہے۔اس میں بعض لو کوں کا بیجااصر ار ہو گیاہے ،جو بزر کوں کے اس عمل کا ماخذ

besturdubooks.wordpress.com تو تلاش نه كريح بادجود يكه اتناصاف قرآن ياك بين موجود تها، کیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں د خل دیااور عمل خیر کورو کئے پر ہو تھئے ،اللہ ہدایت کرے۔"

> آیت بالا کی تغییر میں جو کچھ بھی شارح نے لکھا ہے وہ کہاں ک درست ہے؟ امید ہے کہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیات میں ہے وفت نکال کراس مسئلہ پر مفصل روشنی ڈالیس گے۔

(محمه حنیف قریشی، حده)

جو (<sup>ا</sup>ب: عموماً اکثر و بیشتر لوگ به سوال کرتے ہیں کہ جولوگ مر جا کمیں ان کے لیے ان کے اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب اور دوسرے لوگ کس طرح ایصال تواب کریں؟ اور قر آن و سنت اس بارے میں ہاری کس طرح رہنمائی کر تاہے ؟اس سلسلے میں پیہ مفصل جواب دیا جارہاہے ، امید ہے کہ اس ضمن میں اس سے متعلق تمام سوالوں کا جواب آجائے گااور اس سلسلے میں یائے جانے والے شبہات کااز الہ بھی ہوسکے گا۔

آپ نے اپنے سوال میں ایک مفسر قر آن اور مترجم وشارح کے اقوال لکھے ہیں ، جن کے یہال مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے تیجہ (سوئم) وہم ، چہلم وغیرہ ٹابت وجائز ہیں اور پھراس بارے میں قر آن و سنت کی سیحے رائے معلوم کی ہے۔ بطور تمہید سب سے پہلے آپ بدیات سمجھ لیں کہ مسلمان اور مؤمن ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے دلیل قر آن اور سنت ہے ،رسول کریم عیافیہ کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمیں یہ تھم خود قر آن نے دیا ہے۔(۱)ر سول کریم علی ہے قر آن اور اپنی سنت کے بارے میں ارشاد فرمایا: میں تمبارے لیے دو چیزیں حجھوڑے جارہا ہوں ،اگرتم نے ان کو مضبوطی ہے تھاہے رکھا تو تجھی بھی گمر اہ نہیں ہو سکتے:اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ "(۲)اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ بران کی زندگی

ہی میں دین مکمل کر دیااور شریعت کے تمام احکامات نازل کر کے فرمایا: آج کے دن ہم

<sup>(</sup>١) احزاب: ٢١ (٣) الجامع الصغير مع فيض القدير: ٣٤٠/٣

besturdubooks.wordpress.com

نے تمہارے دین کو مکمل کر دیاہے۔(۱)

دین ایسامکمل ہے کہ نہ تواس ہے کوئی بات باہر نکالی جاسکتی ہے اور نہ ہی باہر کی کوئی چیز اس میں شامل کی جا سکتی ہے ، چوں کہ دین مکمل ہو گیا ہے ، لہذااس میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی ہے کوئی نئی بات شامل نہیں کر سکتا،اگر کوئی شخص پیر کام کرے گا تواس کام کو بدعت کہا جائے گااور بدعت دین میں مر دود ہے ، بدعت دین میں نئے کام کو کہتے ہیں،اگر دین مکمل نہ ہو تااور اسے یو نہی لو گوں کی مر ضی اور خواہشات پر جھوڑ دیاجا تا تو دین کا پورانظام درہم برہم ہو جا تااور بجائے اصلاح کے بگاڑ و فساد بھیلتا، قرآن میں ایمان والوں سے صاف کہہ دیا گیاہے کہ:"اے ایمان والو !اللہ اور اس کے رسول ے آگے مت بوھو، "(٢) ایک متفق علیہ حدیث میں رسول ہدی علیہ کاار شادے کہ : ''جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام شر وع کیا توابیا کام مر دود ہے۔''یعنی نا قابل قبول ہے ، ای طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: "جس کسی نے ایساکام کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو (ہم ہے ثابت نہ ہو) تو پیہ کام مر دود ہے ،"(۲) بعض احادیث میں آتا ہے کہ سر کار دوعالم علی خطبہ ارشاد فرماتے توبدعت کی ندمت فرمایا کرتے تھے:"اور برے کا موں میں ہے ایک براکام دین میں نئے کام ہیں اور دین میں ہرنیاکام بدعت ہے،اور ہر بدعت گراہی ہے اور ہر گر اہی جہنم میں (لے جانے والی) ہے۔(م) دین کا کوئی بھی کام یا کوئی ایسا کام جو اجر و ثواب کی نیت و غرض ہے کیا جاتا ہے ،اس کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے ، یہ دلیل اور ثبوت قر آن یا سنت سے ہو ناجا ہے یا خلفائے راشدین وصحابہ کرامؓ ہے ثابت ہواوریا پھر تابعین کے زمانے میں اس کا ثبوت ملتا ہو۔ قر آن اور سنت سے ثبوت کے بارے میں ہم نے

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة : ۳ (۲) حجرات : ۱ (۳) بخارى ، باب إذا اصطلحوا عن صلح الخ ، كتاب الصلح ، رقم الحديث : ۲۹۹۷ ، مسلم باب نقض الاحكام الباطلة ، كتاب الاقضية ، رقم الحديث : ۱۷۱۸ ، ابو داؤ د كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم الحديث : ۲۰۱ ؛ (٤) مسلم ، باب تخفيف الصلوة و الخطبة ، كتاب الجمعة ، رقم الحديث : ۸۲۷ ، ابن ماجه ، باب اجتناب البدع : رقم : ۵ ؛

Desturblisooks. Wordpress.com بعض قرآنی آیات اور بعض احادیث کا ذکر کیا ہے، خلفاءِ راشدین کے بارے میں سر كارِ دوعالم عليه كايدار شاد ہے كه: " بيتك بات بيہ ہے كہ تم ميں ہے جو ميرے بعد آئے گاوہ (بعد والے زمانوں میں) بہت سارے اختلا فات و کیھے گا، پس حمہیں جا ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاءِ راشدین کی سنت مضبوطی ہے تھاہے رہواور خبر دار (دین میں) نے کاموں (لینی بدعتوں) سے بچنا، کہ ہر بدعت ممراہی ہے۔ "(۱)

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی معیارِ حق تصاور ہیں ، انہی کے بارے میں خود سر کار دوعالم علی نے فرمایا:"میرے صحابہ میری امت کے لیے (جائے) امان ہیں،جب میرے صحابہ ختم ہو جائمیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا تھا ( بعنی فتنے شروع ہو جائیں گے ) (۲) ای طرح صحابہ کرام اور تابعین دونوں کے زمانوں کے بارے میں ارشادِ رسول کریم علی ہے: "سب ہے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں ، پھر جو ان کے بعد ہیں ، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ "(٣) چنانچہ امت مسلمہ کے تمام علماء و فقہاءاور محدثین نے اس بات پر اتفاق کیاہے کہ ہروہ دین کام جو قرآن و سنت ہے ، خلفاءِ راشدین وصحابہؓ ہے اور تابعین ہے ثابت نہ ہو ، اہے دین میں اضافہ ُ بہا جائے گا، جے بدعت کہتے ہیں اور جو سر اسر گمر ابی ہے۔

اس مختری تمہید کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ خودر سول کریم علیہ کی زندگی میں کتنی از واج مطہر ات کا انتقال ہوا، آپ علیہ کے نواسے نواسیوں کا انتقال ہوا، کتنے صحابہ کرام کا نقال ہوا، کیارسول ریم عظیمی نے لیے قرآن پڑھ کراس کا ثواب بخشا؟ كياكس كے ليے سوئم، وہم، گيار ہوال، جہلم ہوا؟ كياكس كى برسى ہو كى؟ پھررسول کریم علی کا نقال ہوا،اس کے بعد خلفاءِ راشدین کیے بعد دیگرے انقال کرتے رہے، صحابہ کرامؓ کاانقال ہو تار ہا، کیاکسی حدیث ہے (خواہ ضعیف وجھوٹی حدیث ہی کیوں نہ

<sup>(</sup>١) ترمذي ، عن عرباض بن ساريه باب الاخذ باسنه كتاب العلم

<sup>(</sup>٢) مسلم عن أبي بردة ،باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان الأصحابه الخ ، كتاب. الفضائل (٣) ابو داؤ د عن عمران بن حصين ، باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

besturdubooks.wordpress.com ہو) یہ ثابت ہے کہ محابہ کرامؓ کے ہاں ان چیز دن کا ایصالِ تُواب تھا؟ محابہ کرامؓ کے بعد تابعین کادور آتاہے، ہمیں اس مبارک دور میں بھی کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی جس سے مر دوں کیلئے ایصالِ ثواب کے طور پر قرآن خوانی یاسوئم ، دہم اور چہلم کا ثبوت موجو د ہو ،اگر کسی مخص کے پاس کو ئی دلیل یا ثبوت موجو د ہو تو وہ پیش کر سکتاہے ، آپ ذ خیر واحادیث کھنگال ڈالیے، آپ کوایک سیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں کے گی۔ ظاہر ہے کہ جو عمل ان تین مبارک زمانوں میں کسی ایک فردِ امت نے بھی نہ کیا ہواسے جائز کیے کہا جاسکتا ہے،اے توبدعت بی کانام دیا جائے گا۔جو علاء قرآن پاک کے ذریعہ ایصال تواب یاایصال تواب کے بعض دوسرے طریقوں کے جواز کے قائل ہیں ان کافتویٰ بھی بہی ہے کہ نیکی کے کسی کام کو مخصوص نام، مخصوص ہیئت و شكل، مخصوص و فتت، مخصوص سال، مخصوص ماه، مخصوص دن اور خاص اهتمام ہے نہ کیا جائے، سوائے اس عمل کے جس کی خصوصیت قر آن و سنت سے ٹابت ہے، ور نہ یہ عمل بھی بدعت سمجھا جائے گا، کیوں کہ رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا:"جمعہ کے دن کو (بورے ہفتہ کے دوسرے دنوں کی نسبت نغلی )روزے کیلئے خاص نہ کرواور جعد کی رات کو ( دوسری را توں کے مقابلے میں )عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ "(۱) جب جمعہ کادن نفلی روزے کے لیے خاص کر نااور شب جمعہ مخصوص عبادت کے لیے خاص کرنا جائز نہیں ہے تو پھرکسی نیکی والے کام کو مخصوص دن مخصوص وقت ،مخصوص مہینداور مخصوص نام واہتمام ہے کرناکیے جائزے؟

جولوگ انقال كرجاتے ہيں وہ عالم ونياہے عالم برزخ ميں ملے جاتے ہيں ان كاعالم بهارى دنيا كے عالم ہے بالكل مختلف ہے اور ان كى دنياكى حقيقت صرف الله تعالى ہی کو معلوم ہے کہ یہ مغیبات میں ہے ہے ، یعنی بن دیکھی چیزوں میں ہے ہے۔ آج ہم لوگ ہر فقم کا عمل کر سکتے ہیں ،اچھاعمل اور براعمل دونوں کے کرنے پر ہم سب قادر ہیں ، آج ہمارا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے ، لیکن مرنے کے بعد ہمارا حساب

<sup>(</sup>١) مسلم عن ابي هريرة ، باب كراهية افراد يوم الجمعة بصوم لايوافق عادته ، كتاب الصيام

besturdubooks.wordpress.com ہو گااور وہاں عمل نہیں ہو سکتا،ای لیے سر کارِ دوعالم علیقی نے فرمایا کہ ابن آ دم ج<sup>ین</sup> مر جاتا ہے تو (اس کے تمام د نیاوی رشتے ختم ہو جاتے ہیں )اس کا عمل منقطع ہو جاتا ے ، سوائے تین چیزوں کے : صدقہ ُ جاریہ ، علم جس کا فائدہ لو گوں کو پہنچ رہا ہمد ،اور صالح اولاد جواس کے لیے دعاء کرے۔(۱)

قر آن اس بارے میں مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی تلقین کرتا ے، جبیباکہ سور ۃ الحشر کی آیت نمبر ۱۰ میں ایک د عاء موجو د ہے،احادیث میں مرینے والے کے لیے جن فائدہ مند چیز وں کاذ کرہے ،ان میں تین اہم اشیاء ہیں ، جیسا کہ سیجے مسلم کی حدیث مین ہے ، صد قد ُ جارہ یہ ، علم اور اولا دِ صالح ۔ (۲) صد قد ُ جارہ یہ میں ہر وہ نیکی کا کام اور ہر وہ نیکی شامل ہے جو مرنے والے نے اپنی زندگی میں کی ہواور پیہ جاری و ساری ہو۔ جس طرح ہمیشہ رہنے والی نیکی کی وجہ ہے اس شخص کو مرنے کے بعد بھی ۔ ثواب ملتار ہتاہے ، بالکل ای طرح اگر کسی نے کوئی بر ائی ایجاد کی یا کوئی گناہ کا کام کیا ، جو اس کے مرنے کے بعد بھی ہو تار ہاتواس مرنے والے کواس گناہ کی وجہ ہے ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہو تارہے گا؛اس لیے علماء نے ار شاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے کیکن اس کی لگائی ہوئی نیکی زندہ رہے اور پھلتی پھولتی رہے اور بد نصیب ہے وہ آ دمی جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ باقی رہے اور لوگ اس گناہ پر عمل کرتے ر ہیں۔مرنے کے بعد فائدہ دینے والی دو سری اہم چیز علم ہے، علم نافع یعنی دینی وشریجی علم۔اں علم کے بھیلنے پھیلانے پر بھی اس شخص کے مرنے کے بعد ثواب ملتارہے گا۔ تیسری چیز صالح اولاد کی دعاء ہے جو والدین کے حق میں کی جاتی ہے ، پیجمی مرنے والے کے لیے بہترین اور مجھے ایصال ثواب ہے۔ علما ۔لکھتا ہے کہ والدین کے لیے سب سے بہتر ایصال ٹواب دعائے مغفرت

ہے،اس لیےانیان کو جا ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتارہے۔

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير مع فيض القدير: ١ /٣٨٤ ترمذي كتاب الاحكام مسند احمد ٢١٦/٢ T17/7 Janie 1 (T)

besturdubooks.wordpress.com ا کے حدیث میں ارشادِ مبارک ہے: "جنت میں ایک آدمی کے در جات بلند ہوتے ہیں، یہ تخص پوچھتاہے کہ بیہ در جات کیے بلند ہورہے ہیں ؟ تواہے جواب دیا جا تاہے کہ تہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ ہے تمہارے در جات بلند ہورہے ہیں۔ "(۱)اس طرح کٹی احادیث ِ صحیحہ سے بیہ مجھی ٹابت ہے کہ مرنے والے کے لیے جج کیا جائے ،عمرہ کیا جائے،اس کی طرف ہے قربانی کی جائے، نیکی کا کوئی بھی کام کیا جائے 'اس طرح ہے اجرو ثواب مرنے والے کو ملتارہے گا۔ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پو جیما کہ کون ساصد قد سب سے افضل ہے؟ تورسول کریم علیہ نے ان سے فرمایا: پانی بلانا سب سے اچھاصد قد ہے، چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے نام ہے پائی کی ايك سبيل بنائي ـ (۲)

یہ جائزالصالِ تواب کی چند قشمیں تھیں،جو قرآن و سنت ہے ثابت ہیں، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں ایصال ثواب کی یہی قشمیں موجود رہی ہیں کہ یہ لوگ اپنے مرنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعاءِ مغفرت کرتے تھے،ان کی طرح سے حج کرتے تھے اور ان کے لیے دوسری مالی عبادات کرتے تھے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے ، کہ قرآن خوانی اور تیجہ وغیرہ تواس سلسلے میں عرض ہے کہ کسی ایک سیجے حدیث ہے بھی ہیہ بات ٹابت نہیں ہے کہ صحابہ گرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اپنے مر نے والے کسی بھائی بہن کے لیے قرآن خوانی کی ہو،اگر چہ بعض علاء نے دوسری عبادات پر قیا*س کر کے بی*ہ فرمایا ہے کہ جس طرح سے دوسری نیکیوں کا تواب مرنے والے کو پہنچاہے اور فائدہ پہنچا تاہے ،امیدہے کہ اس طرح قر آن ہے ۔ کر اس کے ایصال ثواب کا معاملہ بھی فائدہ مند ہوگا (بشر طیکہ یہ قر آن خوانی موجودہ مروّجہ قرآن خوانی کی طرح نہ ہو ، جو کہ بدعت ہے ) یہ علماء کی ایک جماعت کی رائے اور فتویٰ ہے ، جب کہ جمہور علماء نے قر آن پڑھ کر اس کے نواب

<sup>(</sup>٩) مؤطًّا امام مالك باب فضاء القرآن حديث ٢٨:

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه عن سعد بن عبادة ، باب فضل صدقة الماء

besturdubooks.wordpress.com یہنچانے کے بارے میں یہی فتویٰ دیاہے کہ ریہ بات ثابت نہیں ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تیجہ ، دسواں اور چہلم وغیرہ ہو تاہے ، بیہ صرف چندرسوم ہیں اور زیادہ تر ہندوؤں ہے ہمارے ہاں آئی ہیں، کہ ہندوؤں کے ہاں بھی تیجہ ، د سواں وغیر ہ موجو د رہاہے اور ان کے نزدیک ایصال تواب کے لیے د نوں کی تعیمین ہے، چنائچہ مشہور مؤرخ علامہ ہیر ولیؓ (التو فی • ۳۳ھ) لکھتے ہیں کہ اہلَ ہنود کے نزد یک جو حقوق میت کے دارث ہر عائد ہوتے ہیں ، دہ بیہ ہیں: ضیافت کرنا اور یوم و فات سے گیار ہویں اور پندر ہویں روز کھانا کھلانا ، اس میں ہر ماہ کی چھٹی تاریخ کو فضیلت حاصل ہے،ای طرح اختام سال پر بھی کھانا کھلانا ضروری ہے،ورنہ میت کی ر وح ناراض ہو گی اور بھوک و پیاس کی حالت میں گھرے ار د گر د پھر تی رہے گی ، پھر عین دسویں دن میت کے نام پر بہت سا کھانا تیار کر کے دیا جائے اور محتد ایانی دیا جائے اور ای طرح گیار ہویں تاریخ کو بھی، نیز لکھاہے کہ ماہ یوس میں وہ حلوا ایکا کر دیتے ہیں اور یہ بھی کہ بر ہمن کے کھانے پینے کے برتن بالکل علاحدہ ہوں۔ "(۱)

ای طرح مشہور نومسلم عالم مولاناعبیداللہ سندھیؓ (جو پہلے پنڈت تھے ) لکھتے ہیں کہ: " برہمن کے مرنے کے بعد گیار عوال دن اور چھتری کے مرنے کے بعد تیر عوال دن اور ولیش لینی بنئے وغیرہ کے مرنے کے بعد پندر ھواں دن یاسولہواں دن اور شودر یعنی بالد ہی وغیر ہ کے مرنے کے بعد تیسواں پااکتیسواں دن مقرر ہے ،ازاں جملہ ایک چھ ماہی کاون ہے، بیعنی مرنے کے چھے مہینے، بعداز آل بری کادن ہے اور ایک دن گائے کو بھی کھلاتے ہیں،ازاں جملہ ایک دن سدھ کاہے،مر دے کے مرجانے سے چار برس سیجھے ، ازاں جملہ اسوج کے مہینے کے نصف اوّل میں ہر سال اینے بزر گوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، لیکن جس تاریخ میں کوئی مرا،اس تاریخ میں ثواب پہنچاناضروری جانتے ہیں اور کھانے کے تواب پہنچانے کا نام سر ادھ ہے اور جب سر ادھ کھانا تیار ہو جائے تو اوّل اس پر پنڈت کو بلواکر بچھ وید پڑھواتے ہیں؛ جو پنڈت اس کھانے پر وید پڑھتاہے وہ

<sup>(</sup>١) كتاب الهند

besturdubooks.wordpress.com ان کی زبان میں ابھشر من کہلاتا ہے اور ای طرح اور بھی دن مقرر ہیں۔ "(۱) ایصال تواب کی جائز و ناجائز قسموں کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات بھی بھی نہیں بھولنی جا ہے کہ جائز ایصالِ ثوابِ اگر چہ ٹابت و جائز ہے ، لیکن کوئی بھی شخص اے حرف آخرنہ مجھے اور اس پر ایسایقین کامل نہ کرے کہ صرف ایصال ثواب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے ، یہ تو محض ایک اضافی عمل ہے ، جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی طرف ہے پیش کرتا ہے ،اصل معاملہ تو ہر انسان کا اپنا عمل ہے ، کسی بھی شخص کی نجات و مغفرت کا دار و مدار اس کا اپنا عمل ہے ، قر آن نے بار بار اس بات کو بیان کیاہے کہ کل قیامت کے دن ہر شخص کوای کا بدلہ ملے گاجو خوداس نے کیا ہو گا، ہ لہٰذا یہ بات قرآن و سنت سے طے شدہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اپنے عمل کے مطابق بدلہ ملے گااور کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا،نہ کسی کاعمل کسی دوسرے کو فائدہ دے گااور نہ کسی کی سفارش اور در خواست کسی کے کام آئے گی۔ سور وُ نجم میں صاف صاف ارشادِ باری ہے کہ:"اور انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو خود اس نے کیا ہوگا۔ "، " لَیْسَ لِلْانْسَان إلّا مَا سَعَى " ( جُم: ٣٩) يه نہيں ہو سكتا كه ايك انسان زندگی بھر سر کشی اور بغاوت کر تارہے اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دس بچاس یا سوختم قر آن کرواکر اس کی مغفرت کا یقین کرلیا جائے ،ایسا عقیدہ قر آن وسنت کے خلاف اور غلط ہے۔

اللّٰدنام كابرتن

مولا : میرے سسرال میں تقریبا ہیں برس سے ایک عجیب وغریب رسم اس عقیدہ سے چلی آرجی ہے ، کہ ایبا کرنے سے ان کی ساری صیبتیں دور ہو جائیں گی ، ہو تا ہہ ہے کہ بقر عید کے دن گھر کی خوب صفائی کی جاتی ہے، عود کا د ھواں دیا جاتا ہے اور پھر خالص تھی اور مختلف سو کھے میوہ جات ڈال کر میٹھی کھیر یکائی جاتی ہے اور اس پر فاتحہ وی

besturdubooks.wordpress.com جاتی ہے،اہے تبرک کہا جاتا ہے، سارے محلے والوں کو گھر بلا کر کھلایا جاتاہے ، باوجود عید کے جب تک یہ کھیر گھر میں رہے گوشت نہیں کھایا جاتا، حتی کہ قربانی کا گوشت بھی دوسرے گھروں سے آئے تو اہے بھی گھر میں نہیں لایا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اس سے چھوت ہو جاتی ہے ،اس کھیر کو گھرہے باہر بھی لے جایا جاتا ہے ،جو بھی اسے کھاتا ہے کھانے کے بعد عود دان کا بوسہ لیتا ہے ، نیاز کے بچھے یہے دو حار رویے ڈالتا ہے ، کچھ منت ماننی ہو تو مانی جاتی ہے ،اس" تبرک" کے ختم ہونے کے بعد گھر کو دھو کراس عود دان ادر پبیوں کو بحفاظت ا گلے ہرس کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور ان رویوں کو خرچ نہیں كرتے ،اس كيركى تقالى كو" الله نام كا باس "كہتے ہيں ؛ كيا ايساكر نا درست ہے؟شر عالس كا تھم كياہے؟

#### (فماض احمد، جده)

جو (ب: یه محض ایک رسم ہے اور چوں کہ تواب کی نیت ہے اور دینی کام سمجھ کر کیا جاتاہے،لبذااے بدعت کہا جائے گا، ہر بدعت تمراہی ہے اور ہر گمراہی کاانجام جہنم ہے، آپایے سسرال دالوں کواس بدعت ہے دورر کھنے کی کوشش کریں۔ گیار ہویں جائز نہیں

> مو (🖰 : ایک سال پہلے میرے بھائی نے مجھے کچھ رقم دیاور کہا کہ میہ گیار ہویں والوں کے نام دینی ہے ، گرمیں نے وہ رقم خرچ کر دی اور بھائی کو سمجھایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرج کرنا جا ہو تور قم حاضر ہے، ور نہ میں غوث الا عظم کے نام کی گیار ہویں نہیں دوں گا ،اب <u>مجھے</u> میری والد ہاور دیگر احباب بھی کہتے ہیں کہ گیار ہویں والوں نے گیارہ ہرس کی ڈوٹی ہوئی تشتی کو کنارے لگادیا تھا، تم ان کے بیسے ہیں کھا سکتے ؛ براہ کرم مجھے بتائمیں کہ کیا مجھے گیار ہویں دین جا ہے یا نہیں؟

(غفنفر علی، حده)

besturdubooks.wordbress.com جواب: جاند والے ہر مہینے کی گیار ہویں تاریج کو شیخ عبد القادر جیلائی کے نام پر جو کھانا بنایا جاتا ہے ، یمی چیز گیار ہویں کے نام ہے مشہور ہے ، یہ رسم حرام اور باطل ہے ، جتنی بھی عباد تیں ہیں دوسب کی سب اللہ کے لیے ہیں، بند وہر نماز میں بیدا قرار کر تاہیے کہ قولی ، بدنی اور مالی عماد تیس صرف اور صرف الله کے لیے بیں ، التحمات لله و الصلوات و الطيبات کے يہي معنی ہيں، نذر و نياز مالي عبادت ہے اور عبادت جوں كه غیر اللہ کی سیح نہیں ، اس لیے گیار ہویں کی نیاز شخ جیاائی کے لیے بوجہ مالی عبادت ہونے کے ناجائز ہے، فقیر حنفی کی ایک مشہور کتاب شامی میں ہے:

> " و أعلم أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام و مايؤخذ من الدراهم و الشمع و الزيت و نحوها إلى ضرائح الاولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالاجماع باطل و حرام. " (١)

> " جاننا جا ہے کہ بہت ہے لوگ جو مر دولٰ کی نذر و نیاز دیتے ہیں نفتری ہے ہااور چیز ہے ، یہ بالا تفاق باطل اور حرام ہے۔''

> نڈرلغیر اللہ حرام کیوں ہے؟اس کی وجہیں یوں بیان کرتے ہیں کہ:

" منها انه نذر لمخلوق و النذر للمخلوق لايجوز ، لأنه عبادة و العبادة لايكون للمخلوق ، و منها اذ المنذور له ميت و لا يملك ، و منها انه ظن اذ الميت يتصرفي الأمور دون الله تعالى و اعتقاده ذلك كفر . " (٢)

''غیراللّٰہ کی نذرو نیاز کےحرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نذرو نیاز مخلوق کے لیے ہے اور مخلوق کے لیے نذرونیاز جائز نہیں ، اس لیے کہ نذرو نازعمادت ہےاورعمادت مخلوق کی نہیں ہو علی ، دوسری وجہ حرام ہونے کی ہے ہے کہ جس کے لیے نذرو نیاز کی گئی ہے وہ میت ہےاورمیت سی چیز کااختیار نہیں رکھتا ،تیسری وجدیہ ہے کہ نذر و نیاز دینے والایہ گمان کرتا ہے کہ میت متصر ف الامور ہے، نہ کہ اللہ تعالی ،ایباعقیدہ صاف کفر ہے ۔''

<sup>(</sup>١) ردُ المحتار :١/٥٥/ قبيل باب الاعتكاف (٢) ردُ المحتار :٤٢٧/٣ قبيل باب الاعتكاف

besturdubooks.wordpress.com

کھانے پر فاتحہ

مورث : کیاشیری کھانوں پر سور ہ فاتحہ اور دوسری سور تیں پڑھنے ہے ان کھانوں میں برکت ہوتی ہے یایہ کہ یہ عمل بدعت ہے؟ (لیانت سرنائیک سریاض)

جوراب: کھانے پر مرقبہ فاتحہ کا عمل بدعت ہے، قرآن و حدیث ہے اس کا کوئی شہوت نہیں اور نہ عہدِ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین میں اس کارواج تھا، کھانے کے سلملہ میں شریعت نے یہ اصول متعین کرویا ہے کہ اگر خور دنی چیزیں ذیجے ہوں تو فرخ کے وقت ان پر "بِسْمِ الله ، الله اکبَو "کہاجائے اور عام قتم کے کھانے ہوں تو سنت یہ ہے کہ کھانے سنت یہ ہے کہ کھانے کے بعد سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ، "بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى بَوْ کَةِ اللهِ "اور کھانے کے بعد اللهِ الّٰذِي اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ " پڑھ لیا جائے ، کھانے کا یہ اوب فقہ کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ (۱)

اب ذراغور کیاجائے کہ فی زمانہ مر وجہ فاتحہ کا ظریقہ کہیں نہ کورہے ،یااس کی کوئی اصلیت بھی ہے؟ اگر ایصال تواب کا کھانا ہے تو بھی اس پر فاتحہ کی ضرورت نہیں ،
کیونکہ یہ صدقہ ہوگا اور صدقات کی جتنی صور تیں ہیں ،ان کے لیے کہیں بھی یہ شرط نہ کور نہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر کچھ مخصوص آیات پر فاتحہ ویا جائے تب ہی زکوہ و صدقہ قبول ہوگا ور نہیں ،اگر یہ طریقہ شخس ہو تا تو سلف صالحین اس کو ضرور کرتے۔
مدقہ قبول ہوگا ور نہیں ،اگر یہ طریقہ شخس ہو تا تو سلف صالحین اس کو ضرور کرتے۔
لوگ کہتے ہیں کہ اگر کھانے پر فاتحہ پڑھ لیا تو کیا حرج ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سنت و سول اللہ علی ہے خلاف ہے۔

لبذایہ باعثِ برکت نہیں، بلکہ باعثِ حسر ت و ندامت ہے ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہےاور ہر بدعت گمراہی ہے جس کاانجام جہنم ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ هو آداب زندگی ۳۹، مولانا محمد یوسف اصلاحی

besturdubooks.wordpress.com رسول الله علیہ وسلم کے نام پر انگو ٹھا چومنا مورث : ہمارے بیبال بعض اوگ رسول اللہ علیہ کا نام مبارک س کر دونوں انگو تھے جو متے ہیں بھر انہیں آنکھوں ہے اگاتے ہیں ؛ان کا پیہ قعل کہاں تک درست ہے؟

(عبدالله، بريده)

جو (کرب: رسولِ کریم کانام مبارک جب بھی آئے تو درو د شریف پڑھنا جا ہے، صرف '' علیہ '' بھی کہا جا سکتا ہے ،انگو تھے چو منااور پھر آنکھوں ہے لگانادر ست نہیں ،اس ليے كه بير عمل ند صحابة كرام ہے ثابت ہاورند تابعين وسلف صالحين ہے۔ اس سلسلہ میں سیدنا ابو بمر رضی اللہ عنہ کا جو معمول نقل کیا جاتا ہے ، وہ بالكل موضوع ، من گھڑت اور ہے اصل ہے ، علامہ طاہر پنٹی نے اس روایت كو موضوع قرار دیاہے۔(۱)اور زر قائی کابیان ہے:

> " مسح العينين بباطن اعلى السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله لايصح . "

'' شہادے کی انگلیوں کے بالائی حصہ کا بوسہ لے کر مؤذن کے اشبید أن محمدا رسول الله كتب وقت آكهول ير بيير نادر ست نبيس بـ "(ع) یمی رائے سخاوی ابن رابع ،غرس الدین خلیلی جیسے بلندیا بیہ ناقدین کی ہے۔ (۳)

اس حدیث کے ضعف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اذان اور اس میں کلمہ کر شہادت ایک الیم چیز ہے جو بار بارسا منے آئی ہے اور پوری است اس سے وابستہ ہے، اس کے باو جود صحابہ کی اتنی کثیر تعداد میں میصر ف حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہےاوروہ بھی ایسے راویوں کے ذریعہ جوانی نااعتباری میں اس درجہ آ گے ہیں کہ محدثین ان کی روایات کوموضوع قرار دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) تذكرة الموضوعات:٤٣(٢) مختصرالمقاصد الحسنة: ٣٨٢

<sup>(</sup>٣) ملاحظه هو :سخاوي كي المقاصد الحسنة: ١٥٠٨٠ ابن ربيع كي تعيز الطيب:١٥٠٠ اور غرس الدین کی کشف الالتباس :۳۰۹٫۸

جشن ميلا دالنبي

موران : ہمارے خاندان میں رہے الاوّل کے مبینے میں ۱۱،۱۱/اور ۱۴/تاریخ کو کھانا پکاکر بچوں اور بزوں کو کھایا جاتا ہے ، میں گھر کے بزرگوں سے بوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ پشتوں ہے چلا آر ہاہے ، کیاالیا کرنا سیجے ہے ؟

(اکبرزاده عامر ،ریاض)

besturdubooks.wordpress.com

جو (<sup>(</sup>ر) : کسی بھی خوشی و مسرت پر دعوت کرنایا بغیر کسی مناسبت کے غریبوں کو کھانا کھلا نایقینا جائز اومستحس عمل ہے ، لیکن یہی عمل اگر رسم ور داج کی شکل اختیار کر لے اور دین کا جزء سمجھا جانے گئے تو ناجائز اور بدعت تصور کیا جائے گا، حاہے وہ کام بظاہر کتنا احی*ھا کیوں نہ* ہو ، چوں کہ ریج الاوّل کا مہینہ نبی کریم علیضے کی ولاد ت باسعاد ت کا مہینہ ہے،اس لیے اس مہینے میں اوگ عباد ت اور دین کا کام سمجھ کر مختلف رسوم انجام دیتے میں، جن کا حقیقت یہ ہے کہ دین ہے کوئی تعلق نہیں، نہ نبی کریم علی نے اس کا تعلم فرمایا اور نہ آپ کے بعد آپ کے محبوب و جاں نثار صحابہ کرام نے آپ کی والات کے مناسبت ہے کوئی جشن منایا ، بلکہ ۲۰۴ھ میں محفل میلاد کا آغاز سب سے پہلے سلطان ابوسعید مظفراور ابوالخطاب بن دیسہ نے کیا، جن کے بارے میں مؤر نحیین نے فاسق و كذاب كے الفاظ لكھے ہیں۔ للبذااس مناسبت ہے انجام دیئے جانے والے امور دین میں اضافہ اور بدعت ہیں، جن سے بچنانہایت ضروری ہے، اگر کسی کام کے لیے قرآن وحدیث ہے کوئی دلیل نہ ہو تو صرف آباءوا جداد ہے یاخا ندان میں پشتوں ہے نسی رہے کا چلا آنااس کے جائز : و نے کے لیے کافی نہیں ، یہ شیطانی دھو کہ ہے ، جس میں مشرکین مکہ بھی مبتلا تھے اورا پی بت پرتی کے جواز اور حق ہونے کی یہی دلیل دیتے تھے کہ ہمارے آباءوا جداوای دین پرقائم تھے قرآن نے جگہ جگہاس طرز فکر کی تردیدگی ہے۔ آخر میں ہم مجد دالف ٹائی کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں ، جوانہوں نے اپنے مرشد خواجہ یاتی باللہ رحمة اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے:

" ينظراند باف بينند كها گرفر مناحصرت ايثان دري زيان درونيا"

besturdubooks.wordpress.com زنده می بودند ،واین مجلس واجتاع منعقد می شد آیا باین امر راضی می شدند ،و ای اجماع را پیندید دیانه ، یقین فقیر آنست که برگزای معنی را تجویز نمی فرمود ند، مقصود فقير إعلام بود، قبول كنند يانه كنند، تيج مضائقه نيست و مخائش مشاجرونه ـ "(۱)

> "انصاف کی نظرے دیکھئے کہ اگر بالفرض حضرت ایثال (علیہ )اس وقت دنیا میں تشریف فرما ہوتے اور یہ اجتماع منعقد ہو تا، آیا آپ ( ﷺ ) اس پر راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند فرماتے یا نہیں؟ فقیر کا یقین ہے کہ اس کو ہر گز جائزندر کھتے ، فقیر کا مقصود صرف امر حق کا اظہار ہے ، قبول کریں بانہ کریں، کوئی پر واہ نہیں اور نہ کسی جھکڑے کی مختائش ہے۔''

### پير صاحب کاياؤں حچونا

موں : والدین یا خاندان کے بزر کول کے پیر جھک کر چھونے لینی احتراماً انہیں ہندو قوم کی طرح سلام کرنے کا کیا تھم ہے؟ ہندوستان کے بعض حصوں میں اس کا رواج ہے کہ عید ، شادی بیاہ یا کسی اہم تقریبات کے موقع پر مسلمان اینے والدین اور بزرگوں کے بیر کو احتراماً حجوتے ہیں ،اگر وہیانہ کیا جائے تو بروں کی نظر میں بداخلاقی تجى جاتى ب اشر عااس كاكيا علم ب؟

(ایم کے زمال، دمام)

جو (<sup>(</sup>ب : بعض علاء کے نزدیک والدین اور استاد و مر بی کے ہاتھ جو مناجا ئز ہے ، چنانچہ مندر ہیں ہے:

' إن قبل يد عالم أو سلطان عادل لعلمه و عدله لابأس به . "(٣) اگر تمسی عالم کااس کے علم اور تمسی عاول باد شاہ کااس نے عدل وانصاف کی وجدے کوئی شخص ہاتھ چوہے تواس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ان كى دليل وه سيح احاديث ہيں جن بي بعض سحابہ كرائم كے بارے ميں ہے

سوال وجواب حقیہ سوم کہ انہوں نے سر کار د و عالم علیہ کے ہاتھ چو ہے ، لیکن اگر کسی جگہ اس عقیدت سے کھی عقیدہ کے بگاڑ کا اندیشہ ہویاغیر مسلموں کے رسم در واج اور عادت سے مشابہ ہو تواہیا کر ناشر عا جائز نہیں ہے ، پیر جھونایا جو مناتو کسی بھی طرح چائز نہیں۔ عالمگیری میں ہے: " تقبيل الارض بين يدي العلماء و الزهاد فعل الجهال ، و

الفاعل و الراضي آثمان . " (١)

علاءاور زاہدوں کے سامنے زمین چو مناجاہلوں کا کام ہے، چو منے والے اوراس ہے خوش ہونے والے دونوں گنہ گار ہوں گے۔

ایک اور جگه لکھاہے:

" الإنجناء للسلطان أو لغيره مكروه ، لأنَّه يشبه فعل

باد شاہ یا کسی او رکے لئے جھکنا تعروہ ہے ، کیونکہ یہ مجوسیوں ہے مشابہت ہے۔

# میت کے ساتھ کھل وغیر ہ لے جانا

موڭ : ہمارے بیبال میت کے ساتھ کافی مقدار میں کچل، جاول، رونی اور خٹک میوہ حات لے جاتے ہیں اور جنازے کے ساتھ ان کو ر کھا جا تا ہے ، بعد میں وہ چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دی حاتی ہیں ؛ کیا الیاکہ نے سے م نے والے کی روٹ ٹو پچھر تواب پنچاہے؟

جو (بُ : یہ ایک ناجائز رسم اور بدعت ہے ، جو تُواب کے بجائے مُحناہ کا یاعث ہے ،

بدعت نام بی ہے دین میں شریعت کے مشابہ خود ایجاد کر دوطریقنہ کا،جس سے اللہ تعالیٰ ك عمادت اوررضا جوكي ميس مبالغه مقصود ب، امام شاطبي كالفاظ مين:

" عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تزاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى-" (٣)

<sup>(</sup>١) حوالة سابق (٢) حوالة سابق (٣) الاعتصام ١٧/١:

besturdubooks.wordpress.com بدعت دین میں اختراع کردہ ایسے اعمال کانام ہے جو شریعت کے مثابہ ہواوراس کوانجام دے کراللہ کی عبادت میں مبالغہ مقصود ہو۔

کیوں کہ بیانہ تورسول اللہ علیہ ہے تابت ہے اور نہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین ہے اور نہ ہی شریعت کے کسی اصول ہے ٹابت ہے اور نہ مقاصدِ شریعت ہے میل کھاتی ہے ،اس لیے اس طرح کی نئی چیز دں ہے ہمیں پر ہیز کر نا لازم و ضرور ی ے، آپ سنگ نے ارشاد فرمایا:

> " إياكم و محدثات الامور ، فإن شر الأمور محدثاتها ، و كل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة . " (١) نی کمزی جانے والی چیز وں سے بچو، کیو نکہ نی کمزی جانے والی چیزیں سب سے بری میں ہرنی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت ممراہی ہے۔

#### در ختوں ہے نذرونیاز

مول : پاکتان میں جھنگ سلطان باہو کی قبر کے سامنے ایک بیری کا ور خت ہے ، لوگ اس در خت ہے اینے لیے اولاد مانٹکتے ہیں اور یہال منتیں مانتے ہیں، علماءادر حکومت اس شرک کو کیوں نہیں روکتے؟ (غلام سرور،رياض)

جو (رب : یقینایه کھلا ہواشرک ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب وعذاب کو دعوت ریناہے ، كيونكيسي بھي چيز كادينے والا صرف الله ہے، وہ نہ صرف بيكہ خالق اور معبود ہے، بلكہ بالنہار بھی وہی ہے، رزاق بھی وہن ہے، مستعان بھی وہی اور نائع و ضاربھی وہی ہے ،اولا در ہے

والابھی وہی اور حاجت روابھی وہی اورمشکل کشامھی وہی ہے، ان تمام اختیارات میں ندان کا کوئی شریک ہے اور ند دخیل ہے ، اس کیے ان کے علاوہ سمی اور کواپی حاجتوں ، مصیبتوں اور نفع ونقصان کے قت بکارنا، پو جنا بعظیم کرنایہ سب شرک ہے۔ كاش كد جهار ملك كى دين جماعتول كے ذمد دارلوگ علما ماور سحيح عقائد

<sup>(</sup>١) ابن ملجه عن ابن مسعودٌ باب اجتناب البدع والجدل كتاب المقدمة محديث نمبر: ٥٥

عبث ہے ،اس لیے شرک و بدعت کے تمام اڈے حکومت ہی کی سریر ستی میں چل رہے ہیں اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں اور اخبار ات میں پڑھتے ہیں کہ ملک کے بڑے اور ذمہ دارلوگ قبروں پر جادریں وغیرہ پڑھاتے ہیں۔

گیار ہویں اور بلا میں

مولاً : کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کونڈے ، گیار ہویں شریف اور دیگر ر سوم ادانه کرنے ہے تھے میں ملامتیں اور مصیبتیں آتی ہیں ؛ کیابیہ خیال

(اشفاق خان، مکه مکر مه)

جو (کب: ہمارے مسلم معاشرہ میں شخ عبد القادر جیلا فی کی گیار ہویں کی نیاز ، حسین ً کی نیاز ، سیدنا عباس کی حاضری کا کھانا ، جعفر کے کونڈ نے اور ایسے ہی دوسرے صدبا بزر گوں کی نیازوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ان نیازوں سے خوش ہو کر ہمارے یہ بزر گان دین با کمیں ٹال دیں مے اور مجڑی بنادیں مے ،اگر ایسانہ کیا تورنج وغم اور مصیبت آئے گی، یہ خیال اور عقیدہ غلط ہے، نذر و نیاز عبادت ہے، پس غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز غیر اللہ کی عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت بالکل حرام ہے ،اس لیے غیر اللہ کیلئے نذرونیاز بھی قطعا حرام ہے۔ماضی قریب کے مشہور عالم ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

" الاجتماع على حرمة النذر للمخلوق ولا يشتعل الذمة به، ولأنه حرام بل سحت." (۱)

الله كے سوا اوروں كى نذرونياز كى حرمت برامت كا جماع ہے اور بينذر منعة زنبیں ہوتی اور نداس کا پورا کرنالازم ہے، بلکہ ایسی نذرحرام اور بالکل حرام مزيدارشادفرماتے ہيں: besturdubooks.wordpress.com " أما لو نَذَر زَيْنَا لايقاد قنديل فوقٌ ضريح الشيخ أو ۖ في المنارة كما تفعل النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر و يوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل. "(١)

> ''اگر کوئی مخص سمی شخ کے مزار کے اویر قندیل رو شن کرنے یاسی منارہ میں جلانے کے لیے تیل کی نذر مانے ، جیسا کہ عور ٹمیں شیخ عبدالقادر جیلائی کے لیے تیل کی نذر کرتی ہیں یامشرق کی سمت کسی منارہ میں قندیل جلائی جائے تو یہ نذر و نیاز حرام ہے۔"

ان عبار تول سے صاف ظاہر ہے کہ غیر اللہ کی نذر و نیاز ، کو نڈے ، گیار ہویں باطل اور حرام ہے ، خوف خدا ہے عاری ایسے لوگوں کی سنی سنائی ہاتوں ہر ادر شخ عبدالقادر جیلائی کے ارشادات ہے عوام کو دانستہ بے خبر رکھا ہے،اللہ تعالیٰ شخ پر اور دوسرے بزر گول پر بے پایاں رحمتیں نازل کرے ، انہوں نے نذر و نیاز کی ہر گز تعلیم نہیں دی، یہ اصل میں کھانے ریانے اور مفت خوری کا چور وروازہ ہے ، ورنہ اسلام ہے اس کادور دور کار شتہ بھی نہیں ہے ،اس لیے بیہ نہایت غلط اور جاہلانہ تصور ہے کہ ان رسوم کو چھوڑ دینے سے گھر میں مصیبت و پریشانی آتی ہے، جو مصیبت تقدیر میں لکھی جاچکی ہووہ تو آ کررہے گی، جاہے آدمی ان رسوم کو ترک کرے یانہ کرے۔ حاد وٹو نا، تعویذاور گنڈے

> مولان: میں نے دس سال قبل اپنا کاروبارشروع کیا،اللہ تعالیٰ نے مېر ماني فرماني ، د تکھتے ہي د تکھتے کاروبار پھيلٽا جلا گيااور ميں کئي ہوئل اور کنی د کانوں کا مالک بن گیا ، دوست احباب اور تعارف کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا،ایک گہرے دوست (جو کہ دیندار تھے) ہے معمولی سا اختلاف پیدا ہوا، جو بعد میں ادھرادھر کے حاسدوں کے حسد اور شرارت ہے وسمنی میں بدل کمیااوراس شخص نے بھری محفل ٹس کیا کہ میں ایسا

besturdubooks.wordpress.com عمل کروں گاجس ہے سر فراز کا سارا کار و بار ٹھپ ہو جائے گااور پھر یمی ہوا،نہ جانے کیا ہوا کہ اجانک مجھے نقصان پر نقصان ہونے لگااور آہتہ آہتہ میراساراکاروبار بیٹھ گیا،اب میں لاکھوں ریال کامقروض ہوں،لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس نے تعویذ کیے ہیں، کیاواقعی جادو، تعویذ وغیرہ سے ایسا ہو سکتا ہے؟اور کیا ىيىشرغادرست بىن؟

#### (سر فراز حیدر، بحرین)

حورات : شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزر تا ہو جس میں ہمیں ایسے طویل خطوط نہ ملتے ہوں، جو ہمارے گھروں، خاندان اور ہمارے تعلق ودوستی کے حوالے شکایت پر مبنی نہ ہوں، یہ بھی سننے اور مشاہدے میں آتا ہے کہ اولاد والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ، یہ شكايت بھى اب عام ہے كه اكثر و بيشتر والدين اپنى اولاد پر ظلم كرتے ہيں ، شاوى كے بعد بہوسے دعمنی کر کے اپنے ہی بیٹے کا گھرا جاڑ دیتے ہیں،اولاد کوزر خرید غلام سمجھ کر ان کی دولت واسباب دنیا کھا جاتے ہیں ، ساس بہو کا تناز عد بھی عام ہے ، دوست دوست کودھوکہ دے رہاہے ،ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو تبارہ دبرباد کرنے کے لیے جاد و منتراور کفریہ کام تک کرنے پر آمادہ ہے۔

قرآن و سنت نے ہاری رہنمائی کر کے ہمیں تمام انسانی رشتوں کی پہیان كروادي ہے، بلكہ تمام رشتوں كے حقوق مجى بيان كر ديئے ہيں اور ہر مسلمان كويابند کر دیا گیا ہے ان تمام رشتوں کا خیال کرے۔ سر کارِ دوعالم علی ہے نے ارشاد فرمایا:'' ہر ر شته دار کواس کاحق دو۔ "(۱)خود صدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے کہ: "جور شتہ کوجو ڑے میں اسے جوڑوں گااور جواہے توڑے میں اس کو توڑو وں گا۔ "(۲)خاندانوں، گھروں اور معاشرے کے یہی وہ حساس و نازک رشتے ہیں ، جن کا آپس میں ایک دوسرے ہے مربوط رہناضر وری ہے ورنہ فساد شروع ہو جاتا ہے، جب ایک خاندان یا

<sup>(</sup>١) بخارى ، ياب من أقدم على أخيه ليقطر في التطوع الغ ، كتاب الصوم

<sup>(</sup>٢) مسلم عن ابي هريرةٌ ، باب صلة الرحم وتحويم قطعيتها ، كتاب البر

besturdubooks.wordpress.com ا یک گھر میں گئی رشتہ دار جمع ہوتے ہیں تو فطرتِ انسانی کے مطابق اختلافِ رائے کا اظہار بھی ہو تاہے ، چوں کہ انسانوں کی طبیعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ، للبذا رائے وعمل کا ختلاف ضروری ہے ، جو بعد میں بڑھتے ہوئے دشمنی تک جا پہنچتا ہے ، احیما مسلمان وہ ہے جو آغاز ہی ہے اصلاح و صلح کا کام کرے ، رشتہ داروں کا آپس میں اختلاف جب د شمنی کی شکل اختیار کرلیتا ہے تو اب وہ مر حلہ شر وع ہو تا ہے جس کا مد توں ہے ابلیس کو انتظار تھا کہ اب ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے بالمقابل آ کھڑا ہو تا ہے اور ایک دوسرے کو نیجا نے کھانے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا آغاز ہو تاہے، یہی وہ مقام ہے جہاں کچھ لوگ ابلیس کے انسانی ایجنٹ (انسانی شیطان) کے پاس جاتے ہیں اور اپنے دعمن کے خلاف مد د کی در خواست کرتے ہیں ،ابلیس کا ا یجنٹ ان کو جو کچھ دیتا ہے ، یہ وہ جاد و ہے اور وہ عمل ہے ، جو گھروں کے فساد کا سبب بنیآ ہے، جے جادو، تعویذ، ٹو نکا، منتروغیرہ کہاجا تاہے؛ لہٰذاسوال یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیاہے؟ شریعت اس طرح کے عمل کی اجازت ویت ہے یا نہیں؟

قر آن و حدیث کی اصطلاح میں جادو ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں کفرو شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات و شیاطین کوراضی کیا گیا ہو اور ان ہے مد د لی گنی،ان کی امداد ہے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہوتے ہیں، قر آن یں سور وُ بقرہ:۱۰۲ میں جس سحر بابل کا تذکرہ ہے ، علامہ ابو بکر جصاص رازیؓ نے لکھا ہے کہ یہی جادو تھا ،(۱) ای محر کو قر آن نے کفر قرار دیا ہے۔

سحر میں کفراعتقادی کے سوا کفرعملی کا بھی ارتکاب ہوتا ہے ، اس لیے کہ بحر میں شیاطین ہے دوئتی لا زمی ہے،اس کے بغیر سحر کا رگزنہیں ہوتا، یہاں تک کہ جوسب سے زیادہ عمل وعقیدہ کے اعتبار ہے گندہ ہواس کا تحرسب سے زیادہ کا میاب ہوتا ہے، تو شیطان سے دوتی بجائے خو دا یک گناہ ہے، گندہ رہناالگ گناہ ہے اور شیطان بھی ای وقت راضی ہوتا ہے جب کہا نسان کفروشرک میں مبتلا ہو، جس سے

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص ط:بيروت،١٠١

Mydlibooks.wordpress.com ایمان کی دولت ہی جیمن جائے ، یہ خود ایک بڑا گناہ اور جادو کے ذریعہ دوس نقصان پہنجاناالگ گناہ ہے۔

غرض کہ قرآن میں جو سحر آیا ہے وہ کفراعتقادی اور عملی ہے خالی نہیں ہوتا، جس سحر میں عمل کفراختیار کیا گیاہو، جیسے شیاطین ہے مد دما نگنا، تاروں کو مؤثر ما ننا، تو بیہ کفر حقیقی اعتقادی ہوگا،جس میں بیا عمال نہ ہوں، تکرمعاصی کاار تکاب ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تعویذاور گنڈے وغیرہ جو عامل حضرات کرتے ہیں ،ان میں بھی اگر جنات و شیاطین نے مدد مانگی گئی ہو تواس کا تھم بھی سحرہی کی طرح ہو گااور حرام ہو گااور اگرالفاظ کے معاتی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں ہے مد د حاصل کرنے کا احتمال ہو توبھی حرام

صرف مباح اور جائز امورے کام لیا جاتا ہو تواس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کوئسی ناجائز مقصد کے لیے استعال نہ کیا جائے۔

اگر قر آن و حدنیث ہی کے کلمات ہوں ، مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں ، تو بیہ بھی جائز نہیں ، مثلاً کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے تعویذیاو ظیفہ پڑھا جائے، اگر چہ و ظیفہ اساءِ الہیدیا آیاتِ قرآنیہ ہی کا ہو، تب بھی حرام ہے۔(۱)

اخیر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ گھریاد کان کو شیطانی اٹرات ہے محفوظ ر کھنے کا طریقنہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:''جس گھر میں سور وُلِقر ہ کی آخری آیت پڑھی جائے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو تا۔''(۱)

اگر کسی شخص کواینے اوپر یا کسی دوسر ہے خص پر جادویا تعویذ ہمنتر وغیرہ کے اثر کاڈر یا خطرہ ہے تو اسے جائے کہ مبز بیری کے سات ہے لے کران پر آیت الکری آخری دونوں سورتیں (معؤ ذ تین )اور جادووالی آیات بڑھے اوران بتول کوپیں لے، ان کا پانی مریض کے جسم پر بہایا جائے ،مریض اس پائی کو پی بھی سکتا ہے۔جادوک

<sup>(</sup>١) ملاحظه هو: معارف القرآن: ٢٠٨:٢٧٦/

<sup>(</sup>٢) مسلم ،باب استجاب صلوة النافلة في بيته ، كتاب صلوة العسافرين

besturdubooks. Wordbress.com آیات به بین: سورة الاعراف: آیت ۱۱۵ تا ۱۱۹ ان سوره یونس آیت ۸۲ تا ۸۲ ، سوره طما

جاد و منتر و غیرہ کا اثر دور کرنے کے سلسلہ میں امام ابن حجرنے یہی لکھاہے کہ اگر کسی شخص پر جاد و کر دیا گیا ہواور اپنی ہوی ہے ہم بستری پر قادر نہ ہو توانشاءاللہ اس کے لیے یہ علاج مفید ہو گاکہ وہ سبز بیری کے سات سے لے اور کسی چیز ہے اس کو پیں لے، پھراسے ایک برتن میں رکھ کراس میں اتنایانی ڈالے کہ وہ مسل کے لیے کافی ہو جائے، پھراس پر آیت الکری، سورہ الکا فرون، سورۃ الا خلاص، اور معوذ تبین پڑھے، نیز آیاتِ سحر بھی پڑھے، یعنی سورہ اعراف آیت کا ۱۹۱۲، سورہ یونس آیت ۲۷۹ ۸۲ اور سور وطیا آیت ۲۵ تا ۲۹ ، پانی پران آیات کے پڑھنے کے بعد تین مرتبہ اس میں ے بے اور باتی یانی ہے عسل کرلے ،انشاءاللہ اس ہے بیاری ختم ہو جائیگی ، نیز اس طریقہ علاج کوایک ہے زیادہ مرتبہ بھی مرض کے ختم ہونے تک استعمال کیا جاسکتا ہے ،اس میں کوئی حرج نہیں۔(۱)علامہ عینی نے بھی عمدۃ القاری میں بیہ علاج ذکر کیاہے۔ جولوگ تعویذمنتر و غیر ہ کرنے والوں کو نفع و نقصان کا مالک سبجھتے ہیں یاجولوگ نجو میوں اور کا ہنوں ہے چھپی ہوئی یو شیدہ چیزوں یا باتوں کے بارے میں یو حصتے ہیں اور پھران کی بات مان لیتے ہیں،ایسے لوگوں کی جالیس دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتیں،(۱) اس تلم کا عمل کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے سارے اجھے اعمال ضائع كرديئے جاتے ہیں اور ان پر دنیاو آخرت میں اللہ كاعذاب وغضب مسلط رہتا ہے۔ و ہ عورتیں اور مرد جوتعویذ گنڈ ہ فروشوں کے پاس جا کر جاد ومنتر وغیر ہ کے تعویذ

كرواتے ہيں، بہت بڑا گناہ كرتے ہيں، نەصرف فساد في الأرض كا ارتكاب كرتے ہیں اور صلہ رحی توڑنے کا تعلین جرم کرتے ہیں، بلکہ اینے ایمان کو بھی نقصان بہنچاتے ہیں، کیوں کہ بیتوعمل کفرہے، ای لیے جاد وگروا جب القتل ہے، جولوگ

<sup>(</sup>١) فتح البساري وعسدة القاري (٢)مسلم عن صفية بهاب تحريم الكهانة واتيان الكهلاة، كتاب السلام

ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔(۱) بعض علاءنے اس عمل کوشر ک کہاہے۔

اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتم کا کام کرنے والوں کو گر فآر کر کے سخت سزادے ، خود پورپ کے بعض ملکوں میں بھی جادو پریابندی ہے ، پھر اسلامی ملکوں میں کیسے یہ گندا عملَ جائز ہو گیا؟ یہاں سعودی عرب میں گزشتہ دنوں ایک جادوگر کو گر فآر کر کے اس کا سرتن سے جدا کر دیا گیا ، کاش کہ دوسرے اسلامی ممالک بھی سعودی عرب کی تقلید کریں ادر اپنے یہاں کے تمام جاد وگر وں اور تعویذ منتر کرنے والوں کو سخت سے سخت سز ادیں ، پھر آپ کی ، میری اور ہم سب کی بھی بیہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، جواس قشم کے ناجائز کاموں سے مخلوقِ خدا کونہ صرف گمراہ کرتے ہیں ، بلکہ مسلم معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں،ساتھ ہی ساتھ ہم میں سے ہرایک کواپن اور اپنے گھر والوں کی صحیح اسلامی تربیت بھی کرنی جا ہیے ، تاکہ گھراور خاندان میں کسی بھی قشم کااختلاف دستمنی کی شکل اختیار نه کرے۔

### تعويذ گنڈوں کاعمل

موڭ : ياكستان ميں جند ماہ <sup>تن</sup> ہارے گھرے چورى ہو ئی، ہميں ايک عزیز پرشک تھا، گھروالے ایک پیر کے پاس گئے ،انہوں نے یانی کا کوزہ تحماناشر وع كيا، جس برشك تقااس كانام ليتار بااور ياني كاكوزه تحومتار يا، پھر دوسرے بزرگ کے پاس گئے ،اس نے کہا کہ میں نے جنگل میں جلہ کیا ہے ، جن وغیرہ کا سب عمل جانتا ہوں ،اس نے کافی رقم کا مطالبہ کیااور کہا کہ ایساعمل کروں گا کہ چور خود بخود تمہارے گھر معافی ما نکنے آئے گا، پھر کچھ تعویذ دیئے ، لیکن کوئی چور معافی ما نگنے نہیں آیا ؛ سوال سے کہ تعوید گنڈے کا بیا عمل جائز ہے یا صرف پیے بورنے

# besturdubooks.wordpress.com کے د هندے ہیں ؟ کمیا کوئی غیب کی بات جان سکتا ہے کہ چوری کس نے کی اور چور کون ہے؟

#### (نورسمند آ فریدی،الخمر )

جو (ب: چیپی ہوئی یا گم شدہ چیز وں کاعلم کسی کو نہیں ہو تا، غیب کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، آپ نے اپنے سوال میں جن پیر صاحبان اور مولوی صاحبان کاذکر کیاہے ، یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور انسان نماشیطان ہیں ، یہ لوگوں کی اپنی غلطی اور زیادتی ہے کہ وہ اس قتم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے تعویذ ٹو ٹکا کرنے والوں اور کالا جاد و کا عمل کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں یا مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پر جا کر شرک کرتے ہیں،رسول کریم ﷺ نے فرمایا:"جس کسی نے کسی کا ہن و نجو می ہے ہاس جا کر کسی ( گم شدہ ) چیز کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں یو چھااور پھراس کی تصدیق کی تواہیے آدمی کی حالیس دن تک نمازیں قبول نہیں کی جاتیں۔"(۱)

#### وفت یاز مانے کو برابھلا کہنا

مولاً : بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے ، کچھ لکھنے والوں نے لکھاہے کہ بیہ سال یعنی ۱۹۹۵ء ظالم سال تھا، عموماً بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ آج کل وفت بہت خراب آگیاہے؛ کیاز مانے ، دن یاسال کو برابھلا کہنا جائز ہے؟

#### (عنبرين ارم خان، جده)

جو (رب : قضاد قدر بعنی تقدیر پر ایمان لا ناہر مسلمان کے ایمان کا جزء لازم ہے ، انسان کی زندگی،شب وروز کا ئنات کی تبدیلی و تغیراور دوسری مخلوق کے جملہ امور ، پیے سب تحکم الٰہی کے ماتحت ہیں ،اللہ تعالیٰ ہی مد ہر ومتصرف کا ئنات ہے ،وہی مختار کل اور ملام

ب ھندسوم ۸۲ مندسوم قرآن پاک میں مشرکین عرب کے جن ند موم عقائد کی ندمت کی تعلیم الم اس میں ایک بیہ تھی کہ مشر کین زمانے کو برا بھلا کہا کرتے تھے ، سورہ الجاثیہ آیت نمبر ّ ۲۴ میں ار شاد ہے کہ:"اور یہ کہتے تھے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہی (حقیقی) زندگی ہے، جس میں ہم موت و حیات ہے دوحیار ہوتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی ہلاک کر سکتا ہے۔ "مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھاہے کہ حالات کی تبدیلی و تنگی شب و ر دز کے حوادث ووا قعات اور دوسری کسی تکلیف کود مکھ کر مشر کیین زمانے اور وقت کو کو سناشر وع کر دیتے تھے۔ قر آن کی طرح احادیث میں بھی اس فعل کو سخت ناپیند کیا گیاہے، ایک حدیثِ قدی میں رسولِ کریم علیہ اللہ تعالیٰ کاار شاد نقل کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے (اس وقت )اذیت پہنچا تا ہے (جب وہ) زمانے کو برا بھلا کہتاہے، کیوں کہ میں بی زمانہ بوں ،ون اور رات کو بچھیر نے والا میں بی ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیثِ قدسی میں الله تعالیٰ کاار شاد ہے: '' زمانے کو برا بھلا مت کہا كرو، ميں زمانہ ہوں۔ "(۱)ان احاديث كى شرح ميں علماء نے لكھاہے كہ الله تعالىٰ نے زمانے کو برا بھلا کہنے ہے تختی ہے منع کیا ہے ، کیوں کہ دن اور رات میں جو کچھ ہو تا ہے، تھم البی ہے ہو تا ہے، زمانہ اور وقت اللہ تعالیٰ کے تھم البی ہے آتا جاتا اور گھنتا بر هتا ہے ، چوں کہ یہ سب پھھ اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ہو رہا ہے ، للبذااس پر تنقید دراصل الله تعالیٰ پر تنقید ہے ، جو کہ حرام ہے۔ ملامہ نوویؒ نے شرحِ مسلم میں اس مسکلہ پرروشنی ڈالتے ہوئے بڑی اجھی بات لکھی ہے :

> " وه سببه : أن العرب كان شانها أن تسب الدهر عند النوازل و الحوادث و المصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو عبر ذلك ، فيقولون : " يا خيبة الدهر ، و نحو هذا من الفاظ سب الدهر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لاتسبوا الدهر ، أي لا تسبُّوا فاعل النوازل ، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع

<sup>(</sup>١) مسلم عن أبي هريرة ، بات النهي عن سب الدهر ، كتاب الالفاظ من الاداب و غيرها

besturdubooks.wordpress.com السب على الله تعالى ، لأنه هو فاعلها و منزلها ، و أما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى ، و معنى فإن الله هو الدهر أي فاعل النوازل و الحوادث ، و خالق الكائنات . و الله أعلم . "(١)

> "اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو موت آ جاتی ،مال ضائع ہو جا تایااس طرح کی پریشانیوں اور مشکلات ہے دو حار ہوتے تو عرب کی عادت تھی کہ وہ زمانہ کو کوستے تھے اور وہ اس طرح کے الفاظ کہتے تھے کہ ہائے زمانہ کی مروش نے مجھے ہرباد کر دیا۔

آپ علی کے نرمایا کہ زمانہ کو برابھلامت کبولیعن مصیبتوں کے پیدا کرنے والے کو ہرا بھلانہ کہو،اس لیے کہ جب مصیبتوں کے بیداکرنے والے كوكوسو كے تووہ الله كى شان ميں كوستا كہلائے گا، كه و بى اس كاپيد اكرنے والا ہے اور وہی مصیبتیں نازل کر تاہے ، زمانہ بذات خود مؤثر نہیں ، بلکہ وہ نواللہ کی مخلوقات میں ہے ایک مخلوق ہے ، تو اللہ ہی دہراور زمانہ ہے بیعنی نوازل اور حوادث کاپید اکرنے والا ہے اور پوری کا ننات کا خالق ہے۔ واللہ اعلم"

ر ہایہ سوال اور اعتراض کہ جو بچھ ہو رہاہے اس کی کیاوجو ہات ہیں؟ تواس کا ا یک ہی سیدھاسادھاجواب ہے،جوخود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات یرواضح کر دیاہے، مثلاً سور ہااشور کی آیت نمبر: • ۳ میں ارشاد ہے: ''اور تم کوجو مصیبت تھی جینچتی ہے خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ ہے ہے اور بہت زیادہ (گناہ) تو معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ سور ہُ فاطر کی آخری آیت میں فرمایا:'' اور اگر اللہ تعالیٰ لو گوں کوان کے سب گناہوں کی وجہ ہے کیڑ تا تو زمین پر ایک جاندار بھی نہ بیتا، کیکن ودان کوایک مقررہ وقت تک فی هیل دیئے ہوئے ہے۔ "(۱)

<sup>(</sup>١) شرح نووي على مسلم: ٢٣٦/٢ ، باب النهي سب الدهر ، كتاب الالفاظ من الاداب الخ ، ط: ديوبند (٢) فاطر: ٥٤

۸۴

## ر سول الله علیسته کے والدینکے ایمان کامسکلہ ؟

besturdubooks.wordpress.com مو (🖰 : ہمارے کچھ دوستوں کے دمیان اس مسئلہ پر اکثر بحث ہوتی ر ہتی ہے کہ کیار سول کریم علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ اور آپ منابقہ کے دادا جناب عبد المطلب جب اس دنیا ہے انتقال کر گئے تو وہ اہل ایمان میں ہے تھے یا نہیں؟ کچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ( نعوذ باللہ ) وہ اہل ایمان نہ تھے ، چنانچہ آپس میں لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی :اس مسکے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ رسول اللہ ﷺ کے والدین اور د اد امسلمان ومؤمن <u>تنص</u>يا نہيں؟ (عبدالرؤف شخ،رياض)

جو (ک : رسول کریم علیقے کی بعثت جالیس سال کی عمر میں ہوئی، آپ علیقے کے زمانۂ طفولیت ہی میں آپ کی والد ہ اور داد ا کا انقال ہو چکا تھا، آپ علیہ کے والد عبد اللہ تو آپ کی ولادت ہے قبل ہی و فات یا گئے تھے ، سید ناعیسیٰ علیہ السلام اور رسولِ کریم میکالیہ کی بعثت کے در میان یانچ سوسال ہے زیادہ کا عرصہ ایساً گزراجس میں کوئی نبی و میکنیں ر سول مبعوث نہیں ہوئے ، اس کو اصطلاح میں '' زمانۂ فترت '' کہتے ہیں ، پھر جب سارے عالم میں بگاڑ بیدا ہو گیا تور سول کریم علیہ کواللہ تعالیٰ نے واضح شریعت دے کراور قیامت تک آئے والے انسانوں کے لیے بشیر و نذیریناکر مبعوث فرمایا، تاکہ کل قیامت کے دن کسی کے لیے میہ ججت نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ ۱۱)

ر سول الله علیلی ہے قبل انقطاع رسل کے زمانہ ( فتریت ) میں جو لوگ ۔ گزرے ہیں ان کے بارے میں محققین علماً ، کا بیہ قول ہے کہ اگر وہ صریح کفر وشر ک اور بت پر کی ہے دور رہے ہوں تو انشا، اللہ اتنی بات مجھی ان کی اخر وی نجات کے لیے کافی او گ ، تاہم یہ مسئلہ الباہ کہ اس کا تعلق نہ اسلامی عقائد ہے ہے اور نہ ہی ہماری عملی زندگی کے کئی شعبے ہے ، لہذااس پر بھیٹہ کرنا ہے سود ہے ، گزری ہوتی

سوال وجواب حقہ سوم ۸۵ مقہ سوم ۸۵ تو موں اور لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: " میہ ایک امت تھی جو کالنجھ گزر چکی،اس کے لیے وہ ہے جواس نے کمایااور تمہارے لیے وہ ہے جوتم نے کمایااور وہ جو کچھ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ "(۱) لیعنی ان گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ان کا عمل ہے اور ہمارے لیے ہمارا عمل اور قبریا حشر میں ہم ہے ان او گوں کے ایمان یا عمل و غیر ہ کے بارے میں سوال نہیں ہو گا۔ جب حقیقت پیہے تواہیے مسکوں میں پڑنالا حاصل ہے اور بسااو قات اس ہے آدمی گمر اہی میں جابڑتا ہے، بالخصوص رسول کریم علی ہے والدین وغیر ہ کامسکلہ نہایت نازک اور حساس ہے (جن کا انقال بعثت نبوی میلائی ہے پہلے ہی ہو چکا )اس لیے محققین ملاء نے اس میں گفتگو کرنے ہے بھی منع کیاہے۔

اسلام نے ہمیں اینے کا فرومشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے اور ان کاادب و لحاظ کرنے کا تحکم دیا تو پھر ہد کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کریم میلائی کے والدین کے ایمان ایمان کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں ، جس ہے کہ یقینار سول اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہے ادبی اور سوء ادب کا پہلو نکاتا ہے ،اس لیے اس مسئلے پر بح**ہ** کرنا( بالخضوص عام آ دمی کے لیے )ہر گز جائز نہیں۔

مسلمان کی تعریف

مورٰ : میرے ایک دوست کے پچھ دشمن ہیں ، وہ جانتا ہے کہ سک مؤمن کا قُمَلَ کرنا کفر ہے ،اس لیے وہ اپنے دشمنوں سے دور ہنے کی كوشش كرتاب، مكروشمن اس كے قتل كے ليے بہاند علاش كرتے ہيں ، یو چھنا یہ ہے کہ اگر دخمن ہمیں قتل کی کوشش کریں اور اللہ نہ کرے اتفاق ہے ووہمارے ماتھوں قبل ہو جائیں تو کیا قاتل جہنمی ہو گا؟

(محدا عاميل،الطاكف)

جو (رس : رسول کریم علیطینهٔ ایک حدیث میں مسلمانوں کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ

سوال وجواب ھندسوم ۸۶ مندسوم ۸۶ الله جواب ھندسوم میں مسلمان محفوظ رہیں۔(۱) کسی بھی بے گناہ مسلمان کولاللہ مسلمان کولیلہ کولیلہ کولیلہ کے اس کے دور میں مسلمان کولیلہ ک ستانا، مارنا، پیٹینا،اس کی غیبت کرنا،اس کو تکلیف پہنچانا وغیرہ حرام ہے۔ رسولِ کریم منافع نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: "تمسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے ( ب گناہ) قتل کر نا کفر ہے۔(۲)

ای طرح مسلمانوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نمسی مسلمان ہے وشمنی کرے، کسی بھی مسلمان ہے دشمنی کرناحرام ہے، اسی لیے رسول کریم علی نے نے فر مایا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے (کلمہ کو مسلمان) بھائی ہے تین دن سے زیادہ ناراض رہے۔ "(r) آپ کے دوست کو جا ہیے کہ وہ اپنے دشمنول ہے صلح اور معامدہ کرے ، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم خود کسی دوسرے مسلمان ہر حملہ كرنے ميں پہل نہ كرے،اگر كوئى حملہ كرتا ہے توبيہ اپنے آپ كو بچائے،اپى طرف ہے کسی اور کو نقصان پہنچانے میں پہل نہ کرے۔

### تسی کے کا فریامنافق ہونے کا فیصلہ

مو (ال : ایک عورت جو مسلمان ماں باپ کی بیٹی تھی اور خود کو مسلمان تهتی تنمی، مگر اس کا شوہر کا فرتھااور اس نے اس کیسا تھے کا فرانہ طرزیر زند ئی بسر کی ،مانتھے پر ٹیکہ بھی اگاتی تھی جو کہ کا فروں کی پیجان ہے،جب وہ مرتنی تو کچھ مسلمانوں نے اے اسلامی طریقہ کے مطابق نہلایااور نماز جناز داد اکرنے کے بعد مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کر دیا، جب کہ وہ عور ت زندگی میں نہ نمازیڑ ھتی تھی اور نہ روز ہر تھتی تھی ؛ کیااس کی نماز جنازه صحیح تقی؟ایسی عورت کو مسلمان سمجھیں یا کا فرو منافق؟ (محمر حافظ على،رياض)

جو (ار): ایں بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے مشرک و کا فراور منافق کے

(١) مسلم عن ابي موسى الاشعريّ ، باب جامع أوصال الاسلام ، كتاب الايمان (٢) مسلم عن الى مسعودٌ ، بات بناك قول النبي صلى الله عليه وسلم ، سباب المسلم فسوق و قتاله كفر ، كتاب الاندان، ٣) ترمدي. يأب ما حاء في السهاجرس (انواب البراز الصلة

besturdubooks.wordpress.com لیے سخت موقف اختیار کیا ہے ، لیکن دہ لوگ جن کے گناہ ادر نیکیاں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں اور بدلوگ اسلام پر مرتے ہیں ،ان کے بارے میں ہمیں عمومی طور پر حسن ظن ہی ر کھنا جاہیے ، سوائے اس شخص کے جس کے جرائم و مظالم اور دین د شمنی ظاہر ادر معردف ہو، کبیرہ گناہوں کی کثرت کے باوجود ہم کسی بھی شخص کے بارے میں اس کے منافق یاکا فرہونے یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سے دوسروں کے انجام کی فکر کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرنی جاہیے، کہ ہم سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں کیاجائے گا۔

گناهِ کبیره کی چند نشانیاں

موڭ : كېيره گناه كون كون ېيں؟

#### (نزاراحمه، سكأكاالجوف)

جو (اب : كبيره گناہوں كے بارے ميں كئي كتابوں ميں تفصيل موجود ہے، جس ميں ا یک مشہور کتاب امام ذہبی کی ''کتاب الکبائر'' ہے ، جس میں انہوں نے سز (۷۰) گناہوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بیہ گناہ نبیرہ گناہ ہیں ، ان کے علاوہ بیٹنج محمہ بن عبد الوہاب کی بھی ایک کتاب "کتاب الکبائر" کے نام سے ہے۔ علماء نے کبیرہ گناہ کی بعض نشانیاں بیان کی ہیں، جن کی مدد ہے کسی مجھی گناہ کے بارے میں باسانی یہ معلوم کیا · جاسکتاہ کہ فلاں گناہ کبیرہ ہے یاصغیرہ؟ کبیرہ گناہوں کی چند نشانیاں یہ ہیں:

جمیں گناہ کی کوئی شرعی حد مقرر ہو ، جیسے قتل ، زنا، چوری، تہمت ، زمین میں فساداور تخریب کاری۔

- آخرت میں سخت سز ااور وعید ہو، جیسے مرید ہو جانا، منافقت اختیار کرنا۔ **(r)**
- جس گناہ کی وجہ ہے ایمان کے ختم ہو جانے کی وعید سنائی گئی ہو ، مثلاً امانت (r) میں خیانت اور بدعبدی کرنا۔
  - بروه کام جو حرام ہو\_ (r)

- 6 Jahrandooks. Wordbress.com وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے ہے اعلان ہو، جیسے د ھو کہ دینا، میدانِ جنگ میں پیٹھ بھیر کر بھا گنا۔
- وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہوجاتا ہے ، جیسے شرک،غیراللہ کے نام کی نذر و نیاز اور بدعت وغیر ہ۔
- وہ گناہ جس کے کرنے پراللہ اور رسول ﷺ نے لعنت سبیجی ہو، مثلًا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، والدین کو برا بھلا کہنا۔
- وہ گناہ جن کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ و غضب آتا ہو، جیسے بڑھا پے میں زنا کرنا، فقیر ہوتے ہوئے بھی تکبر کرنا، وہ اقتدار والے جو اپنی قوم و رعایا ہے حھوث پولیں۔
  - وہ گناہ جس کے ارتکاب ہر اس شخص کو فاسق قرار دیا گیا ہو، جیسے جھو ٹی گواہی دیتا۔
- دین کے کسی تھم یا سنت کا نداق اڑانا اور صغیرہ گناہوں کو حقیر اور معمولی سبحضتے ہوئے مسلسل اور بلا جھیک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔

#### مبارك مقام اور ايام ميں گناه كاعذاب

مو ((): جس طرح مبارک مقامات اور مبارک ایام میں ایک نیکی کا بدله کنی گنادیا جاتا ہے، کیاای طرح ایک گناه کا بدلہ بھی کئی گنازیادہ ہوتا ہے؟

جو (رب : جس طرح مبارک او قات اور مبارک مقامات کی نیکی دوسر ی جگه اور دوسرے او قات کی نیکی کے مقابلہ میں زیادہ اجر و تواب کا باعث ہوتی ہے ،ای طرح سمبی مبارک مقام یا مبارک و قت میں گناہ کا بدلہ عام گناہ کی نسبت زیادہ ہو<sup>۔</sup> تا ہے اور بیہ بہت اہم بات ہے، مثلاً ر مضان کے مبارک مہینہ کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اس مہینہ کی خیر و برکت ہے محروم رہاوہ بڑا بدبخت اور محروم ہے ، حرم کی حرمت کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جو یہاں ظلم و فساد کر تاہے ،اس کے کیے ور د ناک ع**ن**راب ہے۔(۱)

besturdubooks.wordpress.com بەسب توجمات ہیں

سوال: ہم اینے بردوں ہے اس قشم کی باتیں سنتے آئے ہیں ، مثلا فینجی خالی چلانے ہے ماں باپ کے در میان لزائی ہوتی ہے، پیریاہاتھ ہلانے ے شیطان ان پر بیٹھ کر جھولا جھولتا ہے ،ای طرح دولوگوں کا آپس میں سر محکراجائے اور وہ فور آنہ تھو کیس تو دونوں کی ماں مر جاتی ہے ؟ کیا وا قعی اییا ہو تا ہے اور ان سب یا توں کی کوئی حقیقت ہے یا صرف پیہ (سميرامحمه، جده)

جو (<sup>(</sup>ب : بیه اور اس طرح کی باتوں کی شر عاٰ کو ئی حقیقت نہیں ، بیہ سب تو ہمات اور بد فالی ہیں ، اس طرح کے تو ہمات اور بد فالیاں اسلام ہے قبل زمانۂ جاہلیت میں بھی تھیں اور آج بھی میہ چیزیں ہندوؤں میں کثرت ہے یائی جاتی ہیں اور اس راہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی عمومآاور جاہل طبقوں میں خصوصاً یہ چیزیں داخل ہوگئی ہیں، اسلام نے شختی کے ساتھ اس طرح کے تو ہمات اور بد فالی سے روکا ہے ، لہذااس طرح کے تصورات وخیالات ہے اپنے ذہن د دماغ کو محفوظ رتھیں۔

## ئبيره گناہوں کی معافی

مو (﴿ : گناوِ کبیر ہ معاف ہو سکتے ہیں یا س کی سز اضر ور لیے گی؟ (صوفی محمہ نذیر ،مدینه منورہ)

جو (ب: اصل میں گناہ دو قتم کے ہیں: (۱) حق اللہ ہے متعلق گناہ (۲) حق العباد ہے متعلق گناہ۔اگر اللہ کے حقوق ہے متعلق گناہ اور کو تاہی کی ہے تو ایسے گناہ کو تو بہ ہے الله تعالی معاف فرمادے گااور اگر بندوں کا حق ہے، جیسے چورٹی کی ہے، کسی کا مال ناحق دبایا ہے، یا گالی دی ہے، چغلی کی ہے، یا ظلم کیا ہے، یااور اس متم کے حقوق ہیں، جن کا تعلق بندوں سے ہے تو میصرف توبہ ہے معافر میں ، دن کے ، بلکہ ان کیلئے ضروری ہے كران كے مالى حق اداكر دے جائيں ياان ہے معاف كراليا جائے اور غير مالى حقوق كالى Desturdulooks.Wordpress.com مُلوج و نمیرہ بھی معاف کرالیا جائے ، کہ پہلے حقدار کے حق کو ادا کیا جائے ، یااس معانی جاہے، پھر جب وہ معاف کر دے تواللہ تعالیٰ ہے تو بہ کرے ،اس طرح انشاء اللہ س ً تناه معاف ہو جائیں گے۔(۱)

اگر معاف نہ کیا ہو تو اس کی نیکیوں میں سے حقد ار کو دے دیا جائے گا اور نیکیاں نہ ہوں تو حق دار کا گناہ اس کے سر ڈال دیاجائے گااور اگر حق اللہ ہے متعلق گناہ ے توبہ نہ کی ہو تواس کواس کی سزاملے گی ،اللہ تعالیٰ معاف کرے تواور بات ہے ، درنہ تو یہ نہ کرنے کی صورت میں گنہگار کوسز اللے گی۔

قتل کے بعد تو یہ

موں 🖰 : چند سال قبل میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تھا، میں اینے اس ظلم پر بہت شر مند ہ ہوں اور تبھی اس ظلم کو یاد کر کے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر خوب رو تا ہوں اور اس صد ہے ے نٹرھال ہوتا جارہا ہوں ، کہ کہیں اللہ تعالی مجھے جہنم میں نہ وال دے ، لیکن اس کی رحمت ہے مایوس بھی شہیں ہوں ؛ جواب دے کر حوصلہ افزائی کریں کہ میری معافی ہو علی ہے یا نہیں ؟ نیز کیامیں اینے اس مقتول بھائی کی طرف ہے جج یا عمرہ کر سکتا ہوں۔

(م من بکه کرمه)

جو (ب: آپ الله کی رحمت سے مایوس نہوں ، سیے دل سے اگر تو بہ کی جائے تو براے ے بڑا گناہ معاف ہوسکتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کے بعد بندہ ایسا ہوتا ے جیے کراس نے وہ گناہ کیا بی جیس، التائب من الدنب کمن لاذنب له . (۲) نیز اللہ تعالیٰ کوتو یہ کرنے والے بندے بہت محبوب ہیں اور وہ بہت زیادہ مہر بان اور نویہ کا قبول کرنے والا ہے،جیسا کہ قرآن یاک اورا حادیث میں بے ثنار مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے،ایک سیح حدیث میں میطویل واقعہ ملااہے کہا یک شخص نے سو

<sup>(</sup>١٠) رياض الصالحين: ١٠٠ بـاب التوبة (٢) ابن ماجه عن أبي سعيد الخدريَّ، بأب ذكر الثوبة

besturdubooks.wordpress.com آ د میوں کو قتل کیا پھراہے اپنی غلطی پر ندامت ہو ئی اور اس نے مخلصانہ تو ہہ کی ، تواللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ کے لیے بیہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی تلطی پر ناد م وشر منده ہواور د و بارہ اس غلطی اور گناہ کونہ کرنے کا پختہ عزم وارادہ کرے۔ آپ اینے مقتول بھائی کے لیے مغفر ت اور بلندی در جات کی دعا کرتے رہیں ، نیز اس کی طرف ہے حج وعمرہ بھی کر سکتے ہیں۔

بار گاہِ الٰہی میں اعمال کی پیشی

مو 🖒 : ہر جعرات اور پیر کے دن حبیبا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ؛ کیا ہمارے ر سول كريم عليه بم ان اعمال كود يكھتے ہيں؟

(عبدالرشيدانجم، بحرين)

جو (ب: پیراور جعرات کو ہندوں کے اعمال اللہ ربّ العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ، نہ کہ رسول کریم علیظ کے سامنے ، بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں گذر تا کہ نبی ﷺ پر آپ کی امت صبح و شام نہ بیش کی جاتی ہو اور آپ ساللہ امتوں کوان کے ناموں اور اعمال کے ساتھ پہچان نہ لیتے ہوں، تا کہ ان پر گواہی دیں، عرض اعمال کی یہ روایت محدثین کے اجماع کے مطابق من گھڑیت ہے۔ روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

> عن أبن المبارك عن رجل من الانصار عن المنهال بن عمروأنه سمع سعيد بن المسب يقول ليس من يوم الا يعرض فيه على النبى امته غدورة وعشية فيعرفهم باسماءهم واعمالهم فلذلك يشهد عليهم ." (١)

'' ابن المبارك ّن كها كه مجمّه سے ايك انصاري مخصٌ نے بيان كيا اور اس انصاری تخصؓ نے منہال بن عمرو سے سنا کہوہ کہتے تھے کہ میں نے سعیدبن مستب (تابعی) کوید کہتے ہوئے سنا کہ بی علیہ ہے آپ کی

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: ٢٠٦/٢ حديث: ٩٧٥

oesturdubooks.wordpress.com امت صبح وشام بیش کی جاتی میں اور آپ امعیوں کو ان کے ناموں اور اعمال کے ساتھ پہیان لیتے ہیں، تاکہ ان بر کو ای دیں۔"

يه اصل من حديث نہيں، بلكه ايك تابعي كي طرف پيش كي جانے والى غلط بات ہے ، دوسرے "رجل من الانصار "كانام ہے ، جس كا كوئى پية نہيں اور نه كسى حدیث کی کتاب میں اس روایت کا ذکر ہے ، تیسرے اس روایت کا مفہوم سیحے نہیں ، اس لیے کہ اگر آپ علی کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہوتے تو آپ میلانه کو بدنتیوں کے معاملہ میں تعجب نہ ہوتا، جس کا تذکرہ بخاری میں موجود ہے:

> " يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربّ ! اصيحابي ، فيقال إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك . " (١)

> " قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گااور پھر وہ مائمیں طرف لے جائے جانے حانے لگیس محے ، تو میں کہوں گا: میر ہے رب! یہ تو میرے امتی ہیں ، اس وقت مجھ سے خطاب ہوگا: تمہیں کیا معلوم تبارے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں۔"

خود نبی علیہ کا زندگی میں حال بیہ تھا کہ بار گاہِ الٰہی میں جمعرات اور پیر کو اعمال پیش کے جاتے ہیں،اس لیے فرماتے کہ میں پسند کر تاہوں کہ میرے اعمال اللہ كى بارگاه ميں پيش ہوں تو ميں روزے كى حالت ميں رہوں، "تعوض الاعمال يوم الاثنين و الخميس فأحب أن يعوف عملي و أنا صائم . "(r)اس سے معلوم ہوا كه انساني اعمال بار گاوالني ميں پيش ہوتے ہيں ،نه كه رسول الله علي كے ياس۔

## نورانی نوراور لا ہوت نام کی کرسی

سوال: پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک زیار ت ہے ،جونور انی نور كے نام سے مشہور ب، وہاں ایك بہاڑى ہے، جسے لا ہوت كہتے ہيں، اس بہاڑی کے اندرا یک اونٹ کی طرح پھر کی ایک مورتی ہے ،لو گوں

<sup>(</sup>١) بخاري عن ابن عباسٌ ، باب قوله "كنت عليهم شهيدا الخ ، أبواب التفاسير ، سورة المائدة (٢) ترمذُي عن أبي هريرةٌ ، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين و الخميس

besturdubooks.wordpress.com کا کہنا ہے کہ یہ سید ناعلی رضی الله عنه کی او نمنی ہے اور جو سات مرتبہ وہاں گیا،اے ایک مج کا ثواب ملتاہے، وہاں سید ناعلیٰ کے یاؤں کے نشان بھی ہیں،وہاں ایک دوسری بہاڑی پر ایک پقر کی کریں بھی ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس لری پررسول اللہ علیہ بیضتے تھے 'کیا یہ سب با تمن صحیح ہیں ؟اگر غلط ہیں تو علا**،**و حکومت اتنی غلط با توں کو کیوں نہیں روکتے ؟

> جواب: آپ نے بلوچستان میں نورانی نوراور لا ہوت نامی جن جگہوں کاذ کر کیا ہے اور جو با تمیں لوگوں میں ان دونوں جگہوں کے بارے میں مشہور ہیں ان کے بارے میں اسلام کااور قر آن و سنت کامو قف سے کہ میہ شیطانی و هو کہ اور شیطانی پر و بیگنڈہ ہے ، جے ابلیس اینے انسانی شیطانوں کے ساتھ مل کر بھیلار ہاہے۔ یاد رکھئے کہ زیار ت ۔ ثواب ) کی نیت ہے صرف تین جگہوں کاسفر کرنامسنون اور چائز ہے ، جیبا کہ رسول لريم عليه نے ايک متفق عليه حديث من حكم دياہے ، وہ تمن حكم بين تمين مساجد ہيں : سجدِ حرام ،مسجدِ نبويّ ،اور مسجدِ اقصلٰ \_ (۱)اگر کو ئی شخص کسی قبر ،دریار ، خانقاه ، متبرک مقام و غیرہ کاسفر زیارت کی نیت ہے کر تاہے تو پیہ سفر گناہ کاسفر ہے ، وہ جنگہیں اور وہ تقامات جہاں غیر اللہ کی بیو جا ہوتی ہے ، قبروں کو تجدہ اور طواف کیا جاتا ہے ، پھر وں ور مور تی**وں پر تبر کاہاتھ بھیراجا تاہے ،ایسی جگہوں پر جاناکبیر ہ گناہ ہے اور ان جگہوں** بالله كى غضب وغصه نازل ہو تاہے۔

یہ جومشہور ہے کہ سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی اونتی ہے اورسر کار دوعا لم اللے کی کری ، بیرسب جھوٹ اور من گھڑنت کہانی ہے۔ افسوس ہے کہ دن رات کے اس کھلے ہوئے شرک اکبرکونہ اقتدار والے برانجھ کررو کنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ بی علماءلوگوں کواس شرک ہے آگاہ کرنے ہیں ، (الا ماشا ،اللہ) حالا نکسا سلامی ریاست میں حاکم وفت اور اہل اقترار کی ہےذ مہداری ہے کہ وہ ہرشرک و کفر کے اڑے و

<sup>(</sup>۱) مستدلحمد: ۲۲٤٫۲

besturdubooks.Wordpress.com مر اکز کو ختم کریںاور ہر اونچی قبر کوز مین کے ساتھ برابر کر دیں۔

سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے ا بی خلافت کے زمانے میں ابوالہیاج ہے کہا: "کیا میں حمہیں اس کام کے لیے نہ تبھیجوں جس مہم کوادا کرنے کے لیے مجھے رسولِ کریم علیہ تھے نے بھیجا تھا، کو کی تصویر ( مورتی و بت ) نه حچوڑ و گمریہ کہ اسے توڑیھوڑ دواور کوئی (اونچی ) قبر نه حچوڑ و گمریہ کہ اے زمین کے ساتھ برابر کر دو۔"

### صحابه كرام يرتنقيد

مولاً: مجھے میرے ایک دوست نے ایک تماب دی، جس میں کئی جلیل القدر صحابه كرام كے بارے میں گتاخانہ اور عجیب و غریب متم کے جملے لکھے ہیں، میں ایک عام مسلمانوں ہوں، نیکن پھر بھی یہ بات جانتا ہوں کہ صحابہ کرام کاگروہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل گروہ تھا؛ كياآج كمي كے ليے يہ جائزے كه وه كسي صحائيٌ ير تقيد كرے؟ (عبدالرشدار شد كياني، تبوك)

مول : ہم چند دوست اکشے رہتے ہیں ، ہمارے در میان مجھی مجھی بعض دینی امور کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے ، گزشتہ دنوں ایک دوست نے ایک مشہور صحافیؓ کے بارے میں گتا خانہ کلمات کے ،اب

وہ شر مندہ ہے،اہے کیا کرنا جا ہے؟

جو (*ل* : انبیاءِ کرام علیہم السلام کے بعد انسانیت کی سب سے مقدس جماعت صحابہ ً کرام ر ضوان الله علیہم اجمعین کی ہے ، ان حضرات کو نبی اکرم علیہ کی ر فاقت اور مصاحبت کا جو شرف حاصل ہوا ، پوری امت کی نیکیاں بھی اس کی برابری نہیر كر سكتيں، جس طرح جارے آخرى نبي عليك مصطفیٰ اور منتخب تھے،اسی طرح ان کے صحابہ مجھی منتخب تھے ،ان کو چن کر اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا مرتبہ عطا کیا تھا، وہ مدر سے نبوت کے ایسے طلبہ تھے ، جس کے استاذ سید الا نبیاء محمد رسول اللہ ﷺ تھے ، جن '

سوال د جواب صندسوم ۹۵ میران براو راست و میران کی تعلیم و تربیت کی محمر انی براو راست و می استوی آ سانی کررہی تھی اور جن کاامتحان خالق کا ئنات نے لیا، جب ان کی تعلیم وتربیت کا ہ پہلو سے امتحان ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے رضائے اللی کا سر میفکیٹ اور سند '' رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْه "فرماكر عطاكي اور انهيس يوري انسانيت كي تعليم وتربيت اور تلقين وار شاد کا منصب عنایت فرمایا گیا، غرض به که انبیاء کے بعد صحابه کی جماعت ہی ایس ہے جماعت ہے جن کی تعلیم وتر بیت بھی وحی الٰہی کی تگر انی میں ہو کی اور خوشنو دی بھی الله عز و جل نے عنایت فرمائی اور ان کا مقام و مر تنبہ امت میں اتنا بلند ہو گیا کہ بقول امام ربانی مجد د الف ِ ثانی کے:

> " چولی به مرتبه مسحالی نه رسد ،اولیس قرنی به آن رفعت شان که شرف صحبت خير البشر عليه وعلى اله الصلوّت والتسليمات ندر سد - شخصے از عبد الله بن السارك رضى الله عنه يرسيد: أيهما أفضل ، معاوية أم عمر بن عبد العزيز ؟ ورجواب قرمود: الغار الذي دخل أنف فرس معاويةٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كذا مرة ."

" کوئی دلی کسی سحائی کے مرتبہ کو نہیں پینچ سکتا، اویس قرنی این تمام تر بلندی شان کے باوجور چوں کہ آنخضرت علیطی کے شرف صحبت ہے مشرف نہ ہو سکے ،اس لیے کسی او نیٰ صحالی کے مرتبہ کو بھی نہ پہنچ سکے ،کسی تخص نے عبداللہ بن مبارک ہے یو جھا: سید نامعاویہ افضل ہیں یا سید ناعمر بن عبد العزيزٌ؟ توجواباار شاد فرمایا: آب عَلِينَةٍ کی معیت میں سید تا معاویہ ر منی الله عنه کے گھوڑے کی ناک میں جو غیار داخل ہواوہ بھی عمر بن عبد العزيزے كئ كناه بہترے۔

الله تعالى صحابة كرام كے ہر ظاہر و باطن سے واقف تھے، يقيناً الله كواس كالمجي علم تھا کہ آئندہ ان ہے کیا کیالغرشیں صا در ہوں گی ، بیسب جاننے کے باوجوداللہ تعالی نہان كو " رضى الله عنهم ورضواعنه "كااعزاز عطاقرمايا-

<sup>(</sup>۱) مستداحید:۲۲٤ ۲۳۴

ابلیس کس لیے د ھتکارا گیا؟

besturdubooks.wordpress.com مو (افن : شیطان یا بلیس کے بارے میں بتائمیں کہ وہ کس طرح اللہ کے قریب ہوااور پھر کس طرح و ہتکار دیا گیا؟ نیز الجیس کے معنی کیا ہیں؟

جو (اب : ابلیس اور شیطان بیه دونوں حقیقت میں ایک ہی نام کے دو مفہوم یاد و معانی ہیں،ابلیس،ابلاس ہے ہے،جس کامعنی ہے مایوسی اور ناامیدی،ابلیس رحمت النبی ہے مایوس اور ناامید ہو گیاہے ، لہٰذااہے ابلیس کہا گیا ، ای طرح شیطان شطن ہے ہے ، حس کے معنی خبر اور رحمت ہے دوری کے ہیں۔

اب رہایہ سوال کہ البیس اللہ کی بارگاہ سے دور اور مایوس کیوں ہوا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ شیطان تمین بڑے گناہوں کی وجہ ہے راند ہُ بار گاہِ الٰہی ہو اور اسے الرجیم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار گاوالبی ہے د ھتکار اہواہے ، حسد ، تنکبر اور انانیت یہ تین وہ بڑے گناہ تھے جن کی وجہ ہے ابلیس نے چوتھے بڑے گناہ کی جر اُت کی ، لیعنی الله تعالیٰ کے تھم کا انکار کیا۔ (۱) بعض علماء نے ارشاد فرمایا که آسان والوں کا پہلا گناہ تکبر وانا نبیت نفا، جو ابلیس نے اختیار کیااور زمین والوں کا پہلا گناہ حسد تھا، جو آ دم علیہ السلام کے ایک بیٹے کودومرے ہے ہوا۔

خضرعلیہ السلام ہے متعلق بے بنیاد یا تیں

مولان: يه بات مشهور كدسيدنا خصر عليه السلام عمو مأوريا وَال اورصحراؤں میں ملتے ہیں اورعید کے دن ہرمسلمان سے مصافحہ کرتے ہیں اوران کے انگوشھے میں بڑی نہیں ہے، نیزیه بات مشہورے کہ رسول کریم آلی کی و فات برایک سفیدرلیں مخص آیا اور آ ہمائی کے پاس کھڑے ہوکر بہت رویا پھر چلا گیا،اس کے بعد صحلبہ کرام نے سیدنا ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کی کہ بیخص کون تھا؟ تو آ ينافيك نے جواب ديا كه خصر عليه السلام تنص كيابي باتمي

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن: ۱۸۹۹-۹۸۱۱ می طرح سورهٔ بقره کی آیت: ۳۵ کی تغییر میں کسی بھی تغییر کی آیاب میں ملاحظہ کیا

درست ہیں؟اوران کی کوئی بنیادیاد لیل ہے؟

؟ (حافظ محمد سليم ، القريات)

جو (گرب: آپ کے سوال کا تعلق صاحب موئی خضرے ہے، اس کا صحیح تافظ خضر ہے، خضر وہی ہیں جو موئی علیہ السلام کو ساحل سمندر پر ملے تھے، کئی صحیح احادیث ہے یہ بات اور ان کا نام خضر ثابت ہے، خضر کے بارے میں جمہور علمائے امت کی رائے یہی ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، یہی صحیح بات ہے، البحر المحیط میں ہے:

" و الجمهور على أنه مات "(١)

"جمهور علماءاس پر ہیں کہ ان کی و فات ہو چکی۔"

باقی میہ کہ میہ عموماً دریاؤں کے کنارے لوگوں سے ملتے ہیں یا عید کے دن مصافحہ کرتے ہیں یا نہوں نے رسولِ کریم علیہ کا جنازہ پڑھاہے، یہ ساری ہاتمیں بے سند و بے بنیاد ہیں ادر کسی بھی صحیح حدیث ہے ثابت نہیں ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

THE THE SECOND SECTION OF THE PARTY AND ASSESSED TO THE PARTY AND ASSE TEL

は無常に人は無常に人は無常に人は実際ませんな

不过於 鬱 外完止 不过於 鬱 外兵

ナ テはわら 参 みゃっしょ アさいん 参 みゃっ

besturdubooks.wordpress.com

人民然就是人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名 人名英格兰人名

**インボ楽 外によ インボネ 外に** 

turdubooks.wordpress.com

現るとはなっていまませれる。 はないないでは、 はないない。 はないないない。 はないない。 はないないない。 はないない。 はない。 はないない。 はないない。

するなな 総会の本

以来 泰米江十 十二十年 泰米江十 十二十年 泰米江

قشم کی قشمیں

مولاً: گپشپ لگاتے ہوئے اگر کسی آدمی نے بیہ کہا کہ: "فتم سے میں نے بیہ کام کیا" حالا نکہ اس نے وہ کام نہیں کیایا کہا کہ "اللّہ کی قتم میں نے دیکھا" حالا نکہ اس نے وہ نہیں دیکھا تو ایسی صورت میں بیہ حجوث تو ہے لیکن فتم کا کیا تھم ہے؟

(لا جِي خان، جده)

besturdubooks.wordpress.com

جو (ب: جموت بولنا بہت بڑا گناہ اور قرآن و حدیث میں جموثوں پر اللہ و رسول کی طرف ہے لعنت بھی نیادہ ہے، اور جموثی قسم کھانے کا گناہ عام جموث ہے بھی زیادہ ہے، لیکن قسم کا معاملہ اس ہے مختلف ہے، فقہاء نے قسم کی تمین قسمیں بیان کی ہیں: یمین لغو، یمین عموس، اور یمین منعقدہ (عربی ہیں یمین کے معنی قسم کے آتے ہیں) یمین لغواس قسم کو کہتے ہیں جو بلاارادہ زبان ہے نگل جائے، یعنی آدمی کے قسم کھانے کا کوئی لفظ کی اردہ نہیں، لیکن باتوں بیس قسم کا لفظ زبان ہے نگل گیا، یا پھر قسم کا کوئی لفظ کی افظ کی افظ کی افظ کر ف عام ہیں قسم کے علاوہ تاکید کلام کے لیے استعال ہو تا ہے، جسے یہاں عام بول چال ہیں "واللہ "کا لفظ کر نے کے استعال ہو تا ہے، جسے یہاں عام بول چال ہیں "واللہ "کا لفظ کر نے کے لیے استعال ہیں بھی واللہ کا افظ قسم کے علاوہ صرف کلام میں زور اور تاکید پیدا کر نے کے لیے آتا ہے ) اس طرح کی قسم کو" یمین لغو" کہتے ہیں، اس ہیں قسم کھانے کر کے لیے آتا ہے ) اس طرح کی قسم کو" یمین لغو" کہتے ہیں، اس ہیں قسم کھانے والے ہر کوئی مواخذہ نہیں، نہ قسم کا گناہ ہو گا اور نہ اس کا کفارہ اداکر نا بڑے گا۔ وانسی کا گناہ ہوگا اور نہ اس کا کفارہ اداکر نا بڑے گا۔ وانسی کوئی مواخذہ نہیں، نہ قسم کا گناہ ہوگا اور نہ اس کا کا کارہ اداکر نا بڑے گا۔ وانسی کا گناہ ہوگا اور نہ اس کا کارہ اداکر نا بڑے گا۔ وانسی

موال وجواب ھتے۔ موم رہے کہ اگر کوئی اس طرح حجوث بات اپنی زبان سے نکالے تو حجوث کا گناہ بہر ھالھیں اس کے ذمہ رے گا۔)

قتم کی دوسری قتم ہے ہے کہ آدمی اینے اراد وواختیارے گزرے ہوئے زمانہ کے بارے میں جھونی قشم کھائے، مثال کے طور پر آج ایک تخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور اس کوا چھی طرح معلوم ہے کہ اس نے فجر کی نماز آج نہیں پڑھی ہے ، لیکن پھر بھی جانتے ہو جھتے عمد احجونی متم کھاتے ہوئے یہ کیے کہ:"اللہ کی متم آج میں نے فجر کی نماز پڑھی" تواس مشم کو" بمین غموس" کہتے ہیں،ای طرح ایک شخص نے کوئی کام کیا، لیکن عمدا قشم کھا کریہ بات کہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا تو یہ بھی پمین غموس ہے۔ یمین عموس کا تھم یہ ہے کہ بالا تفاق ایسا شخص گنبگار ہے ،اس کو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اپنی اس جھوٹی قشم پر ہے دل ہے معافی مائلے اور تو بہ واستغفار کرے ، چنانچہ تنوبرِ الااِصار میں ایہا ہی لکھا ہے : و ہی غموس اِن حلف علی کذب عمداً كوالله ما فعلت عالماً بفعله أو كوالله ما له على ألف عالماً بخلافه ، و والله انه بكر عالماً بأنه غيره ، و يأثم بها (فتلزمه التوبة) (١)

البيته اس قشم كي وجه ہے اس ير كوئي كفار و ( يعني قشم كا كفار ہ) واجب نہيں ، بجي امام ابو حنيفيه ،امام احمد بن حنبل اور امام مالك رحميم الله كامسلك ہے ،البيته امام شافعيٌّ کے نزدیک اس صورت میں بھی کفار ہُ قشم واجب ہے ( لیعنی قشم توڑنے کاجو ا**علا**ہ ہے وى كفاره اس جهوفي فتم ير بهى اداكرنا بوگا) زهيلي لكيت بين : و حكمها عند الجمهور و منهم الحنفية و المالكية و الحنابلة على الراجح عندهم : أنه يأثم فيها صاحبها أو يجب عليه التوبة و الاستغفار و لا كفارة عليه بالمال

و قال الشافعية و جماعة : تجب الكفارة في اليمين الغموس .(١) والنج رہے کہ اگر کوئی تخص گزرے ہوئے زمانہ سے بارے میں تمنی بات پر حبو ئی قشم کھائے ، نیکن اپنے گمان اور خیال میں وہ سپا ہو اور بعد میں بنة چلے کہ اس نے

<sup>(</sup>١) تنوير الانصار على هامش الدر المحتار ٤٠٠ (٢) الفقه الاسلامي و ادليه ٢٦٢٠٦٣ (١)

besturdubooks.wordpress.com حجو ئی قشم کھائی ہے ، تو اس پر کو ئی گناہ بھی نہیں ،اس طرت اس صورت میں یہ قشم بھی " ہمین اغو" بی کے تکم میں ہوگی ، مثال کے طور پر خالد ایک ہفتہ قبل سلیم کے گھر گیا اور پھر بھول گیا، چنانچہ فتم کھاتے ہوئے وہ یہ کہے کہ میں دو ہفتے ہے سلیم کے گھر گیا ہی نہیں (اور قتم کھاتے وقت وہ اپنے آپ کو سچاسمجھ رہاہے ، بعد میں اسے یاد آیا کہ میں نے تو جھوٹی قشم کھائی، کیوں کہ ایک ہفتہ قبل ہی اس کے گھر میں گیا تھا) تو یہ قشم بھی" یمن لغو" ہی کے تھم میں معجھی جائے گی، یعنی اس پر کوئی گنادیا کفار ہ نہیں۔ ىمىين كى تىسرى قىتىم "ىمىين منعقده" ہے، جس میں بالا تفاق قىتىم كھانے والا ( قسم توڑنے پر) گنبگار بھی ہو تاہے إدراس پر دنیامیں سزاکے طور پر کفارہ بھی واجب ہے۔ '' یمین منعقدہ'' یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے نام پریااس کی صفات کے ذراجہ قشم کھاکر کہے کہ "فاال کام کروں گایا" میں فلال کام نہ کروں گا، یعنی زمانۂ مستقبل کے بارے میں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی قشم کھائی جائے ،اگر کو بی اللہ کاذاتی یا صفاتی نام ذکر کیے بغیر ہی ہے کہے کہ '' میں قشم کھا کر کہتا ہوں کہ آج ہے فلاں کام نہ کروں گا، تب بھی یے شم ہی بھی جائے گی۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک بمین منعقدہ میں دل کے ارادہ کا ہو نا بھی ضروری نہیں، لیعنی اگر کوئی شخص الفاظ قشم کے ذریعیہ آئندہ زمانہ کے بارے میں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی سہوافتم کھائے ، یااس سے زبر وسی فتم لی جائے تب ہمی اس کی قشم معتبر ہوگی، بعنیاس کے توڑنے پراس شخص کو کفار داد اکر ناپڑے گا، جبکہ دیگر ائمہ کے یہاں اس مشم کے انعقاد میں بھی نبت واراد ہ ضروری ہے ، زیرہ تی یا سزوا كهائي كني تتم معتبرت موكى ، زميني كابيان يبي ب: الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية سواء كان الحانث عامدا أم ساهياأم مخطئالم نانما أم مغمى عليه أم مجنونا أم مكرها و قال الشافعية و الحنابلة : لاكفارة و لا· حنثه على غير المكلف كالصبي و المجنون و النائم .(١)

قتم اگر گناه کی کھائی گئی ہوتو اس کا تو ڑیا اور کفار ہ ا دا کرنا ضروری ہےا ورا گرکسی جائز کام کیشم کھائی گئی ہوتونشم کو پورا کرنا جا ہے ، یبی اللہ توالی کے نام کی عظمت

<sup>(</sup>١) الفقه الاسلامي وأدلته : ٣٦٨/٣

سوال وجواب حضہ سوم و حرمت کا تقاضہ ہے ،اگر قشم تو ژدے گا تو کفار ہ اد اکر نا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ فرانس مسکینوں کو (صبح و شام ) کھانا کھلائے ، یااتنے ہی مسکینوں کو کپڑا بیہنائے ،اگر اس کی ٌ استطاعت و قدرت نه ہو تو تین دن مسلسل روزے رکھے ، قتم کے سلسلے میں ارشادِ باری ہے:"اللہ تعالیٰ تم ہے تمہاری لغوقتم کے بارے میں مؤاخذہ نہیں کرے گا، نیکن اس (ضرور) مواخذہ کرے گا، جس فتم کو تم نے (ارادہ کے ساتھ) کھایاہے "(۱) پس اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یاغلام آزاد کیا جائے ،اگر کوئی نہ کر سکے تو تین دن روزہ رکھے ، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے ، جب تم قشم کھاؤ توا بنے قسموں کی حفاظت کر و،ای طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات (احکام کو) کھول کھول کر بیان کر تاہے، تاکہ تم شکر گزار ہو۔"

فتم کے سلسلے میں کئی جزئیات فقد کی کتابوں میں ملتی ہیں اور عام بول حال میں قشم کے استعال کے لحاظ ہے اس کی کئی صور تمیں ہو سکتی ہیں ، کیکن یہاں اس کی صراحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ( یمین منعقدہ میں ) قتم کھاتے ہوئے مثلًا إن شاءالله كہه دے نواس قشم كااعتبار نه ہو گا، يعنی قشم منعقد نه ہو گی اور اس کے خلاف کرنے پر قشم توڑنے کا کفارہ داجب نہ ہو گا،ای طرح اگر کوئی طلاق کے ساتھ یمین لغویا بمین غموس کااستعمال کرے ،متصلاً اپنی بیوی ہے عمد احجو ٹی قشم کھا کر کہے کہ میں نے شہیں پہلے ہی طلاق دی ہے (حالا نکہ اس سے قبل اس نے طلاق نہ دی ہو) تو اگر چه اس پر کفارهٔ نمین واجب نہیں ، جبیبا که او بر گزرا، لیکن و قوع طلاق میں بیہ قول معتبر ہو گااور اس طرح ہے بھی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، کیوں کہ نکاح و طلاق اور عمّاق (غلام کی آزادی) کے سلسلے میں رسول کریم علیہ کاار شادِ گرای ہے کہ یہ جملے مذاق میں بھی کہے جائمیں تو معتبر ہوں گے اور نکاح وطلاق واقع ہو جائمیں گے۔ زندگی بھرنہ بولنے کی قشم

موڭ : پاکستان میں ہم آٹھ لڑ کوں کا گروپ تھا، کسی بات پرایک لڑ کا

besturdubooks.wordpress.com میرے سواسب ہے ناراض ہو گیا ، یا تی تمام نے زندگی بھراس ہے نہ بولنے کی صلح نہ کرنے کی قتم کھالی، بعد میں اس لڑ کے نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مجھ ہے ساتھیوں کے درمیان صلح کرانے کی در خواست کی ، کیکن وہ لوگ اپنی قشم پر قائم ہیں ، دو تین نے قشم کا کفارہ اداکر کے صلح کی خواہش ظاہر بھی کی توایک مولوی صاحب نے کہا کہ قتم کا کفارہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ، وہ بیہ سن کر کہنے لگے کہ ہم میں اتنی استطاعت نہیں ، لہٰذاہم صلح ہی نہیں کرتے ؛ کتاب و سنت کی روشن میں رہنمائی فرمائیں کہ اب کیا کیا جائے؟

(شبیریدر،ابوعریش)

عذرِ شرعی کے بغیر تمین دن ہے زیادہ کسی مسلمان ہے قطع تعلق جائز نہیں، ر سول کریم علی ہے اس ہے منع فرمایا ہے ،اسی طرح مسلمانوں کے در میان باہمی صلح صفائی کی اتنی تاکید ہے کہ اس کے لیے شریعت میں ایک حد تک جھوٹ کو بھی گوار اکیا گیاہے، لہٰذا آپ کے ساتھیوں کا آپس میں قطع تعلق جائز نہیں،انہیں جاہیے کہ اپنی ساتھی ہے بات چیت شروع کر دیں اور صلح کرلیں ، پھر قتم توڑنے کا کفار ہ ادا کر دیں۔ فشم کا معاملہ تھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محترم و مبارک اور باعظمت نام اس لیے نہیں کہ اسے نا جائز اور خلاف شرع کا موں میں استعمال کیا جائے اور جائز کا موں کے کرنے میں اسے رکاوٹ بنایا جائے ، چٹانچہ احادیث میں صراحت موجود ہے کہ سمی گناہ کے کام پر قتم کا کھانا جائز نہیں اور اگر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے تواہے قتم توڑنا ضروری ہے ، ورنہ آدمی دوہرے گناہ کا مستحق ہوگا، گناہ کرنے کا اور اس کے کرنے کی قشم کھانے کا، قشم کا کفارہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں، بلکہ دس مسکینوں کو( دووقت لیعنی صبح و شام) کھانا کھلا نایا نہیں کپڑا پہنا ناہے ،اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر تین دن مسلسل روزے رکھنا قشم کا کفارہ ہے ۔ (۱) واضح رہے کہ جن جن ساتھیوں نے بھی قشم کھائی انہیں قشم توڑنے کا الگ الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا ، یہ

besturdubooks.wordpress.com

نبیں کہ سب مل کر دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔

حھوٹی قشم کا کفارہ

مولاً : ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر جھوٹی قتم کھاتا ہو تواس گناہ کی توبہ کیے کے جاتا ہو تواس گناہ کی توبہ کیسے کی جاسکتی ہے؟ نیزاس وقت سے تاحال جتنی عباد تیں کیس وہ ضائع تو نہیں ہو گئیں؟

حور (ب: جبوٹی قسم کھانا گناہ کہیرہ ہے، احادیث میں ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے جو شخص جبوٹی قسم کھالے تواہے جا ہے کہ وہ اپنا اس گناہ پر اللہ تعالیٰ ہے ہے دل سے معافی مانگے اور کثرت ہے استغفار پڑھتار ہے، اس گناہ کی وجہ ہے اس کی دیگر عباد تیں انشاء اللہ ضائع نہیں ہوں گی، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی جا ہے کہ جب بھی بوقت ضرورت قسم کھانی پڑے تواللہ کی قسم کھائی جائے، غیر اللہ کی قسم مثلاً قرآن کی ، کلمہ کی، یا کسی انسان کی قسم کھانا جائز نہیں، جیسا کہ عام طور پرلوگوں کی عادت ہے۔ جبوی محموقی قسم کھانا جائز نہیں

مول : کیا حالات کی وجہ ہے کسی مسلمان مردیا عورت کی زندگی بنانے کے لیے جھوٹی قتم کھا تکتے ہیں یا نہیں ؟

حو (اب: حمو فی شم کھانانا جائزاور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی براگناہ ہے، محصح بخاری میں سید ناابو بکرر ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنیات نے ارشاد فرمایا: "کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں ہیں بھی بڑے برے گناہ بتلاؤں؟ ہم نے کہایار سول اللہ! ضرور ارشاد فرمایئے، آیہ علیات فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شر یک کرنا اور

والدین کی نافر مانی کرنا، آپ آلی گئی لگائے بیٹے تھے، سیدھے ہوکر ارشاد فرمانے لگے، خبر دارجھوٹی بات اورجھوٹی گوائی (راوی کہتے ہیں کہ) آپ آلی ہوا کہ آپ ہیں کہ) آپ آلی ہوا کہ آپ ہیں کہ) آپ آلی ہوا کہ آپ فاموش نہ ہونگے۔(۱) مجمع بخاری ہی میں ای کے بعد سیدناانس بن مالک رضی اللہ عندے فاموش نہ ہونگے۔(۱) مجمع بخاری ہی میں ای کے بعد سیدناانس بن مالک رضی اللہ عندے

<sup>(</sup>١) بخارى عن أبى بكرة : ٢٤/٩ كتاب استتابة المرتدين

besturdubooks.wordpress.com مروی ہے کہ آپ سیالی ہے کہائر (ببیرہ گناہوں) کے بارے میں سوال کیا گیا تو آبِ ﷺ نے ارشاد فرمایا:"اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کی نفس کو (ناحق) قبل کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا، پھر فرمایا کیا ہی تنہیں کبیر ہ گناہوں میں بھی سب ہے بزاگناہ بَاوَں؟ فرمایا جَمُولُ بات یا جَمُولُ گوائی "عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أكبر الكباء لا شراك بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين و فول الزور أو قال و شهادة الزور . (١) قرآن پاک میں ارشادِ باری ہے کہ " حبوثوں پر الله کی لعنت ہے۔ " ( آل عمران: ٦١ نور: ۷ ) ایک حدیث میں رسول کریم مناللہ نے دوسر وں کو صرف ہنسانے کے لیے ہنسی نداق کے طور پر حجھوٹ ہو لئے والے یر بھی ہلاکت کی وعید سنائی ، للبذا حجمو ٹی بات ، حجمو ٹی گواہی اور حجمو ٹی قشم ،کسی صور ت میں جائز نہیں،اس ہے بچنا جا ہے،اگر کوئی جھوٹی قشم کھالے،یا جھوٹی گواہی دے تووہ گناہ کبیرہ کامر تکب ہے،ائے ہیج دل ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا جا ہے اور کثرت ہے تو بہ واستغفار کرناحیا ہے۔

وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے

سوال: ایک شخص نے قرآن مجیدیر ہاتھ رکھ کسی ہے حلفیہ کوئی وعدہ کیا، بعد میں اے بورانہ کر سکا، جس ہے دوسر ہے مخص کی ول آزاری ہوئی،اب اس مخص کاول وعدہ کا پاس نہ کر کے پشیمان ہے،اب اس تحض کو قتم یا صلف کے بور انہ کرنے پر کیا کفار ہاد اکرنا جا ہے؟ (صغيراحمه ، حفرالبالمن)

جوالب: وعده كركے بورانه كرنا بهت برا محناه ب، ايك صحح حديث ميں رسول كريم الليك کاارشادِگرای ہے کہ منافق کی نشانیاں نمن ہیں ، جب بات کریے تو جھوٹ ہو لے ، وعد و کرے تو اس کے خلاف کرے اور اگر اس کے پاس ابانت رکھی جائے تو اس میں خیا نت کرہ (۲)اس مخص کو چاہئے کہ وعد ہ خلا فی ہے جس مخص کی دل آ زاری ہوئی

<sup>(</sup>۱) بخاری عن أنس: ۱٫۹ كتاب الديات (۱) بخاری عن أبي هريرة :۲٦/۱ باب علامة المنافق كتاب الأيمان

pesturdubooks.wordbress.com ہے،اس سے معافی مانگے، پھر حلفیہ وعدہ تھا،للنداقشم کے توڑنے کا کفارہ بھی ادا کر کے اور وہ بیہ ہے کہ دس مسکینوں کو پیٹ مجر و ووقت (صبح وشام) کھانا کھلائے یاا نہیں متوسط در جہ کا کپڑا پہنائے ،اگر اس کی استطاعت و قدرت نہ ہو تو پھر مسلسل تین دن کے ر دزے رکھے (۱) یاد رہے کہ اگر صرف قر آن پر ہاتھ رکھااور قشم کالفظ نہیں بولا تو یہ قتم نہیں ہو گااور کوئی کفارہ اس کے ذمہ نہ ہو گا۔

حھوٹی قشم

موڭ :اگر کسی ہے کوئی بات معلوم کرنی ہواوراس ہے کہا جائے کہ تم قشم کھاؤ، تو کیا یہ جائز ہے ،اگر کوئی حجوثی قشم کھالے تواس کا گناہ کتنا ہے؟ (ایک بهن،الخبر)

جواب:معمولی معمولی با توں ہر قشم کھانااور کسی ہے قشم کا مطالبہ کرنامناسب نہیں ہے، اگر کوئی اہم معاملہ ہو اور فریقین کے باس کوئی ثبوت یادلیل نہ ہو تو قتم کھائی جاسکتی ہے اور اس کا مطالبہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ واضح رہے کہ ضرورت پڑنے پر بھی قشم صرف الله تعالیٰ کی کھانی جا ہے، کسی اور چیز کی نہیں۔

جھوٹی مشم کا گناہ بہت زیاد ہے ،اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بات کو شرک کے ساتھ ذ کر کر کے اس ہے بیچنے کا حکم فرمایا ہے ، (۲) نیز ایک صحیح حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے شرک، والدین کی نافر مانی اور حجو ٹی گواہی کو''اکبر الکبائر'' لیعنی کبیر ہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ قرار دیا(r)ای طرح بعض صحیح احادیث میں آپ علیے کاار شاد ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قشم کے ذریعہ کسی مسلمان کا حق دبالے ، تووہ اللہ ہے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ اللہ اس ہے سخت ناراض ہو گا،، حدیث کے الفاظ میہ ہیں: من حلف على يمين و هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرأ مسلم لقي الله و هو علیہ غضبان . (۳) حجموث بولنے پر اللہ کی گعنت ہے ( جبیبا کہ مختلف جگہوں پر

<sup>(</sup>١) مائده : ٨٩ (٢) سورة حج : ٣٠ (٣) بخاري عن أنس كتاب الديات (٤) ترمذي عن ابن مسعود ، باب ما جاء في اليمين الفاجرة

JEGUIDOOKS, WORDPIESS, COM قر آن پاک میں مذکورہے) تو یقینا حجو ٹی گواہی دینے اور حجو ٹی قسم کھانے وا۔ الٰبی کے مستحق اور رحمت الٰہی ہے دور ہیں۔

قتم توڑنے کا کفارہ

مولاً: میلایک دوست ایک لاک ہے پیار کرتا ہے، دونوں نے جذبات میں آکر فتم کھالی تھی کہ ایک دوسرے کے علاوہ سی اور سے شادی نہیں کریں سے ،اب لڑکی کے والدین دوسر بے لڑکے ہے شادی کرنا جاہتے ہیں،اب کیالائی اور لا کے کواپنا فیصلہ بدل کر دوسری جگہ شادی کر ناجائز ہے یان کوانی شادی ہے پہلے کوئی کفار ہاد اکر نا ہو گا؟ (نويد ظفر، رماض)

جو (ب : ہاں، دونوں کو اپنا فیصلہ بدل کر دوسری جگہ شادی کرنا جائز بلکہ امید ہے کہ یمی بہتر ہوگا، کیوں کہ حنفیہ کے نزدیک اگر چہ بالغ لڑکے اور لڑکی کو اپنار شتہ خود منتخب کرنے کی اجازت ہے، لیکن عام طور پر ایسے" جذباتی رشتے "ناکام ہوتے ہیں اور ان كى انتها طلاق ير ہوتى ہے ،اس ليے والدين اور بروں كے تجرب سے فاكدہ اٹھاكر ان کے فیصلہ اور اختیار کو تشلیم کرنے ہی میںَ عافیت ہے ، دوسری جگہ شادی کرنے ہے ان کی قشم ٹوٹ جائے گی،اس لیے شادی کے بعد دونوں کو قشم کا کفار ہاد اکر ناہو گا۔ قتم توڑنے کا کفارویہ ہے کہ اپی حیثیت کے مطابق دس مسکینوں کو دووقت یعنی صبح و شام **) کھانا کھلا ہے ، ی**اا نہیں کپڑا یہنا ئے ،اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر تین دن روزے رکھے ،اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

> " فَكُفَّارَتُهُ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسُطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلَيْكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيُرُ رَقِّهَ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلِثَةَ أَيَّامَ ذَلِكَ كَفَّارِهُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمْ وِ احْفَظُوا أَيْمَانَكُمُ . " (١)

'' اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجہ کا جوایئے گھروالوں کو کھانے کودیا کرتے ہویاان کو کپڑادیتایا ایک گردن (غلام یاباندی) آزاد کرنا

<sup>(</sup>۱) مائده آیت نمبر: ۸۹

besturdubooks.wordpress.com اور جس کو قدرت نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں ، بیہ کفارہ ہے تهباری قسموں کا جب کہ تم نشم کھالواور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو)

معمولي باتوں برقتم کھانا

مو (ڷ : یہاں اکثر لوگ جھوٹی جھوٹی با توں پر بھی واللہ بو لتے ہیں ، کمیا اس طرح معمولی باتوں پر قتم کھانا جائز ہے؟ (چنگیز اقبال، جدہ)

جو (ل: معمولی باتوں پر اگر چه قتم نہیں کھانی جا ہیے ، لیکن لفظ واللہ یہاں عام طور پر اکثراو گوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے ،جو صرف تاکید کے مقصد ہے بولا جاتا ہے ، قشم کے اراد و ہے نہیں،اس طرح اس کاشار شرعافتم میں نہیں ہوگا،علامہ شامی لکھتے ہیں:

" إنَّ اللَّغُو مَا يَجْرَى بَيْنَ النَّاسِ مِنْ قُولُهُمْ : لا وَاللُّهُ وَ بَلِّي

والله "رن

" نہیں ،اللہ کی قشم ، ہاں ،واللہ اس طرح کے کلمات جواو گوں کا تکمیه کلام ہوتے ہیں، لغو ہے۔"

فشم كا كفاره

مولان : میرے دوست نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قشم کھائی کہ وہ ز ندگی تھر فلاں کام نہیں کرے گا، کیا میر اد وست اس فتم کاز ندگی تھر کے لیے یابند ہو گیااور اگر ہو گیا تواس کا کفارہ کیااد اکرنا: و گا؟ ( جاويد عبدالنعيم ،الخير )

مورب: قتم كے بعد آدمى بإبند موجاتا ہے، جس طرح قتم كھائى جائے اى طرح يابندى عائد ہوجاتی ہے، چوں کہ آپ کے دوست نے زندگی بحرفلاں کام کے نہ کرنے کی تتم کھائی ہے،اس کیےوہ زندگی بھرکے لیے اس متم کے پابند ہو گئے ،اب اگر آپ کے دوست وہ کام کریں گے،جس کے نہ کرنے کی انہوں نے قتم کھائی تھی تو انہیں قتم کے توڑنے کا کفارہ اداکر ناہوگا۔

۱) ردّ المحتار :۲٫۸

besturdubooks.wordbress.com متم اگر احچی بات پر کھائی جائے تو اس کی حفاظت کر نااور اسے نہ تو ژنا بہتر ہے ، کیکن<sup>©</sup> اگر کسی گناہ کی قشم کھائی گئی ہو تواہے توڑ کر کفار ہادا کرناچا ہیے ، آپ کے دوست نے اگر کسی غلط اور برے کام کے بارے میں قشم کھائی ہو کہ اے نہ کریں ھے تو انہیں جاہیے کہ وہ اس کی رعایت کریں اور قتم نہ توڑیں ، لیکن اگر کسی نیک یا جائز کام کے بارے میں قتم کھائی کہ اس کو زندگی بحرنہ کریں گے توالیی صورت میں ان کے لیے بہترے کہ قتم توڑ کراس کا کفارہ اداکریں، یہی بات ہندیہ میں ہے:نوع منھا یجب إتمام البر فيها هو أن يعتقد على فعل طاعة أمر به أو امتناع عن معصية و ذلك فرض عليه قبل اليمين و باليمين يزداد وكادة ، و نوع لايجوز حفظها و هو أن يحلف على ترك طاعة الو فعل معصية .(١)

# نذر بوری کرنے کی استطاعت ندرہ جائے

مولاً : میری ساس نے بیت اللہ شریف میں ایک منت مانی تھی کہ آگر میری لڑکی کی فلال گھر میں شادی ہو جائے تو میں ہر جمعہ کوروز ور کھوں گی، یہ نہیں کہاتھا کے تنی مدت تک ،اب بڑھا ہے اور گھرکے کا موں کی وجہ ہے روزہ رکھنے میں بڑی مشکل پیش آرہی ہے ، لہٰذااب روزہ حجوز نے کا خیال ہے،ان کے لیے کتاب وسنت کی روشنی میں کیا تھم ہے؟

جو (رب : انسان بسا او قات خود اینے او پر ایسی چیزیں واجب کرلیتا ہے جو اس کی استطاعت وہمت ہے باہر : د تی ہیں ، البذانہ تو انہیں پورا کر سکتا ہے ، نہ ہی اس کا نغم البدل اداكر سكتا ہے ، يمبى معامله منت ماننے كا ہے ( يعنى نذر ماننا ) انسان منت مانتے ہوئے الحیمی طرح سوچ لے کہ آیاو داس منت کو بور اکر سکے گاکہ نہیں؟

منت کی پہلی شرط رہ ہے کہ منت صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہواور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، چوں کہ منت عبادت ہے، لہذا یہ غیراللہ کے لیے ناجائز اور حرام ہے، منت کابورا کرناواجب ہے، گھر کا کام شرعی عذرتبیں ہے کہ تعین نذر مانے ہوئے

<sup>(</sup>۱)هندیة : ۱ ۱۲۰ ط:بیروت

سوال وجواب هضه سوم ۱۱۲ هفه می اصورت میں تو سہر حال روزہ رکھنا ہوگا ، کشکر کا علیہ کا میں میں تو سہر حال روزہ رکھنا ہوگا ، کشکر کا کھی بڑھا ہے کی وجہ ہے قدرت نہ ہو توہر جمعہ کے روزہ کے بدلہ ایک فعہ یہ اداکریں،روزہ کا فدیہ نہ ہے کہ نصف صاع گیہوں یااس کی قبت کسی محتاج کو دے دے اور دل میں سے خیال بھی رکھے کہ اگر قدرت ہوتی تو میں روزہ ہی رکھتی، بس ایسی صورت میں امید ہے کہ اللہ نذر ہے واجب شدہ روزے ذمہ ہے ساقط فرمادے گا، قر آن کریم میں اللہ كاارشادے:

" وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيِّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ. " (١) "جولوگ روزه کی طاقت نه رکھتے ہوں ،ان کے ذمہ ایک غریب كأكھاناديناہے۔"

#### نذرماننا

مو (ال : اگر کوئی آ دمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہ کہے کہ اے ر بے قدوس! میرا فلاں کام کروے ، میرااگریہ کام ہو گیا تو میں اس خوشی میں عمرہ ادا کروں گا، یا مدینہ یاک کی زیارت کروں گا؛ کیاایسا کہا ما سکتاہے؟

#### (گل عالم، جده)

جواب:اییا کہنااگر چه زیادہ بہتر اور پیندیدہ بات شہیں ہے،لیکن جائز ہے،اس طرح ا ہے او رکسی چیز کے لاز م کر لینے کو نذر کہتے ہیں، غیراللّٰہ کے نام کی نذر ما ننا تو ہبرصور ت نا جائز بلکہ شرک ہے ،اللہ کے نام کی نذر جائز ہے ، نیز اگر وہ کام ہو جائے تو جس چیز کی نذر مانی تھی،اس کابور اکر ناواجب اور ضروری ہے ،بشر طیکہ وہ کام ناجائز نہ ہو جس کی تذرباني گني ٢٠٠٠ مسكفي رقم طراز مين من نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط و كان من جنسه واجب و هو عبادة مقصودة و وجد الشرط لزم الناذر كصوم و صلاة و صدقة و اعتكاف . (١)

و ٩ وشوير الانصار مع الدر السحتار . ٤ ٣٨ - بيروب

# besturdubooks.wordpress.com نذر کس طرح یوری کریں؟

سوال میں نے ایک نذر ماننتے ہوئے زبان سے بی<sub>ے</sub> کہاتھا کہ اے انقہ ااُ م آپ میری مراد بوری کردی تومیں تومیں بیل ذیخ کروں گا ،اللہ آخالی نے میری مراد بوری فرمادی اب کیامیں بیل ذی کرنے کے بجائے ای کی قیمت نقد صد قبه کر سکتا ہوں یا نہیں؟

(گل عالم، حدو)

جو زرب : اَگر مسی معصیت اور گناه کی نذر نه ہو تو جس طرت نذر مانی <sup>گ</sup>نی ای طرت اے بورا کرناضروری ہے ،اس منلہ میں آپ نذر کے مطابق جانور ذنح کر کے فقرا ،اور مساکین میں گوشت تقسیم کر سکتے ہیں اور جا ہیں تواس کی قبت بھی صدقہ کر سکتے ہیں ، دونوں میں ہے تھی صورت کواپنانے سے نذر بوری ہو جائے گی، درَ مختار میں ہے: نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبر فتصدق بغيره جاز إن ساوي العشرة كتصدقه بثمنه .(١)

#### وعدہ بورانہ کرنے پر کفارہ

مو (ن : میں نے معودی عرب آنے ہے پہلے کسی ہے وعدہ کیا تھااور قرآن میر ہاتھ رکھ کر کہاتھا کہ میں تمہارے فلاں رشتہ دار کوایک سال کے اندر سعودی عرب بلوالو نگاہ نیکن اب ایک سال مزر گیا ہے اور میں ا ہے حالات کی وجہ ہے اسے بیبال شہیں بلا رکا ' نیااس پر کوئی کفار وہے ' ( عارف مسين، بريد والقصيم )

جو (ب: اگرآپ نے وعدہ کیا تھا تو اسے وعدے کو بیرا کرنے کی کوشش کریں اور جب بھی موقع ہواس آ دمی کو یہاں بلالیں ،آپ کے حالات اگریداجازت نہیں دیتے کہ آپ انبیں بلا سکیں تو آپ پرکوئی کفارہ نبیں ہے، البتدا گرآپ نے سیم کھائی ہوکہ میں ایک سال میں فلان آ دى كوضر دريبان بلالوزگااورايك سال مين نه بلاسكيس توقيم كأ كفاره اداكرناوا جب موگا

<sup>(</sup>۱) در مختار ۱۹۸۶ ط:بیروت

الزام دور كرنے كے ليے قشم كھانا

besturdubooks.wordpress.com مو(ن: ہم تقریبابارہ لوگ ایک روم میں رہتے ہیں ،جو ہماری تمپنی کی طرف ہے مبیا کیا گیا ہے ، ایک ساتھی کے ۲۳.۰۰ / ریال چوری مو گئے ، باہرے آنے جانے والے پرشک کی کوئی گنجائش نہیں تھی ، اس لیے ہمارے ساتھی نے ہم سب سے فرو افر د ابو چھا، سبھی نے انکار كيا، يقين نه آنے پر سب كو حرم مكه لے جاكر فشم كھلوائى، ظاہر ہے كه اگر کوئی وہاں جا کر قتم کھانے ہے انکار کرتا توسب اس پرشک کرتے، البذا سبھی نے وہاں چل کر قشم کھائی ؛ شریفاس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہم سب کااس طرح قتم کھا کریقین و لانا درست ہے اور ہمیں قتم کھانے پر جس طرح مجبور کیا گیاوہ صحیح و درست ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرماکر ہم سب کی ذہنی پریشائی دور فرمائیں۔

( سيد حسن خان، جده)

جواب:اس طرح کے باہمی اختلافات میں فریق مخالف کے بیان پر اعتماد نہ ہو تو شک و شبہ اور بد گمانی ہے بہننے کے لیے اس ہے قشم لی جاسکتی ہے، تاہم جس تخفس کی رقم چوری ہوگئی ، اس کے لیے زیادہ عزیمیت کی بات میہ متھی کہ قشم پر مجبور کیے بغیر ساتھیوں کے سادہ بیان پریفین کر کے معاملہ کواللہ کے سپر دکر لیتااور صبر سے کام لیتا ، صحیح احادیث میں کسی چیز کے گم ہو جانے ، چوری جو جانے پر بھی صدقہ و خیرات کے تواب کی بشارت ہے ،اکر کسی شخص کے بارے میں یقین ہو کہ وواللہ کی قشم کھا کر بھی حجوث ہولے گااور حجوثی قتم کھائے گا، تواسم البی کی عظمت داختر ام کے پیش انظر قشم پر مجبور کرنا در ست نبیس ، ہاں شرعی قاضی اور جج کو اس کا حق حاصل ہے ، کیوں کہ شر عامد عی کے پاس گواہ نہ ہو تو فریق مخالف کی قشم پر ہی فیصلہ کادار دیدار ہو تاہے۔ جن ساتھیوں نے قشم کھائی ہے ،اگر انہوں نے تچی قشم کھائی :و تو انہیں بہر حال کسی ذہنی ہریشانی یا تشوایش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ، کیوں کہ اپنے

besturdubooks.wordbress.com او پر ہے الزام یا شک و شبہ د ور کرنے کے لیے تحی قشم کھانا جائز ہے ، ہاں اگر ساتھیوں ّ میں ہے ہی کسی نے رقم چوری کی اور پھر حجو ٹی قشم کھائی تو انہیں ذہن میں اب بھی ر کھنا جا ہے کہ جھوٹی قشم گناہ کبیر ہ ہے ، بالخصوص حرم محترم میں جاکر قشم کھانااور بھی خطرناک ہے، عذاب آخرت کے علاوہ دینامیں بھی عذاب آ سکتاہے ،ایسے شخص کواللہ کے سامنے اپنی اس غلط حرکت پر انتہائی ندامت کے ساتھ استغفار ضروری ہے، کیوں کہ صحیح احادیث میں حجو ٹی نشم کی بڑی ہے۔ وعید آئی ہے،ایک حدیث میں ایسے شخص کے لیے جنت حرام قرار دی گئی جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑ پ کرنے کے لیے حبھوٹی قشم کھا تاہو ، پھر چوری خود ایباعثلین جرم ہے ، جس کی سز اشر بعت نے قطع پد (ہاتھ کا ٹنا)مقرر کی ہے ،للبذامسلمان ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ رقم واپس کر کے ساتھی ہے بھی معانی مائگے اور اللہ تعالیٰ ہے بھی تو بہ واستغفار کرے۔

## نذر کا بورا کرناضر وری ہے

موڭ: ميرے ہاں جب يانچويں اولا دمتوقع تھی ،تو میں نے اللہ سے نذر مانی تھی کہاد لا دِنرینه ہوگی تواسے حافظ قرآن بناؤں گا، نیز مجھ سے بڑی ایک بہن لاولد ہو، وہ اہے گودلیں گی، چوں کہمیرے یہاں دو لڑ کے اور دولڑ کیاں موجود تھے ، اس لیے میں ان کی خواہش بوری كرنے ميں كوئى حرج نہ مجھا، چنانچەا بى والدہ اور بيوى كےمشورہ سے حامی بھرلی ،سماتھ ہی بہ واضح کردیا کہاولا دنرینہ ہونے کی صورت میں اسے حافظ قرآن بنانے کی میں نے نذر مانی ہے،انہوں نے بھی وعدہ كرليا كدانشاء الله ايهاى موكاء الحمد للدلاكا موادر بمن في كود لياء لیکن انہوں نے وعدہ اپنا بورانہیں کیا اور بیجے کو قرآن حفظ نہیں کرایا، اس بات کوتقریباً دس سال ہو چکے ہیں ،اس وقت بے کی زہنی کیفیت مجھی ادھر مائل نہیں ہےاور مجھے امید نہیں کہاڑ کا قر آن حفظ کر سکے گا،

besturdubooks.wordpress.com الی صورت میں مجھے کیا کرنا جا ہے ؟ کیااس کا کوئی کفارہ ہے؟اگر ہے تو کسے اوا کرنا ہو گا؟ مجھے یا میر ی بہن کو؟

جو رثب : چوں کہ آپ نے نذر مانی ہے اور بیٹا بھی آپ کا ہے ، لہٰذا آپ اپنی طرف ہے اوری کو خشش کریں کہ بیہ نذر پوری ہو اور اپنی بہن کو سمجھائیں کہ شرعی طور پر اس نذر کا بورا کرناواجب ہے،جوانسان کی استطاعت میں ہواورگناہ کے کام کی نذر نہ ہو۔ آب نے یہ مجمی لکھا کہ اب بچے کی ذہنی کیفیت حفظ قر آن کے قابل نہیں ہے، چنانچہ اً کر کو شش کے باوجود لڑ کا حفظ قر آن نہ کر سکے تو آپ پر کوئی مؤاخذہ نہیں ،البتہ نذر یوری کرنے کا کفارہ دینا پڑے گااور نذر چوں کہ آپ نے مانی ہے ، لبذایہ کفارہ آپ کو اد اکر نا ہو گانہ کہ آپ کی بہن کو، نذر کا کفارہ وہی ہے جو قشم توڑنے کا ہے۔ (۱)

# نذر کسی بھی وقت بوری کی جاسکتی ہے

مو (ڷ : احاتک میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو میں نے یہاں کئی مرتبہ اللہ ہے یہ منت مانی تھی کہ والدہ صحت یاب ہو جا کیں گی تو گاؤں (محلّه )والوں کو کھانا کھلاؤں گا،اب الحمد لللہ والیہ ہ کی صحت بڑی حد تک ٹھیک ہے، گھروالوں کا کہنا ہے کہ وطن آنے کے بعد کھانا کھایا حائے جب کہ مجھے و حمن جانے میں ایک سال باقی ہے 'الیمی حالت میں کیا کیا جائے؟

#### ( عبداللطيف، نجران)

جو (ب : اًلر آپ نے اپنی منت کو کسی وقت کے ساتھ متعین نہ کیا: ویامنت نہ مانی ہو کہ تسحت ہونے کے بعد فوراً بعد کھانا کھلاؤ نگا تب تولیسی صورت میں اس نذر اورمنت کو سال تھر بعد بھی بوراکیا جاسکتاہے ،لیکن بہتریمی ہے کہ انجمی اس کو پورا کر دیا جائے ،اس لیے کہ نذر کاپوراکر ناواجب ہے اور وجو ب کے بعد واجب کی ادا نیکی میں عبلت ستحب ہے۔

**© © © ©** ©

大學水學

٥

大學亦能

大笑水業人大笑水業人大笑水業人

大學等

نصه: سوم

يانچوال با ب

Jil John Jil

医肾 大型茶 ※ 果然一大型茶 ※ 果然一大豆米 ※ 果然一次

TOWN \*\* MEAN TOWN \*\* MEAN STORY \*\* MEAN STOR 

#### عید الاصحیٰ کی قربانی ضروری نہیں مولاہ :ہماوگوں نے جج تمتع کیااور قربانی بھی دی، کیاؤم تمتع کے علاوہ بھی عیدالاصحٰیٰ کی قربانی دین ہوگی؟

(وبدارعادل خان، کراچی)

جو (ك : آپ نے جو صورت حال لكھى ہے ،اس طرح سے جج پر جانا شرعا جائز نہيں اور اس طرح جج نہيں ہوتا، پہلی بات توبيہ ہے كہ بينك كا پييہ حرام ہے اور حرام مال سے جج نہيں ہوتا، دوسری بات بہ ہے كہ چونكہ لوگوں سے جراً چندہ ليا جاتا ہے ،سو يہ بھی حرام ہے۔

# میت کی طرف سے قربانی

مول : کیاہم قربانی کا جانورائے کسی مرحوم کی طرف ہے ذکے کر کئے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ مرحوم کی طرف ہے قربانی نہیں کی جاسکت۔ ایس ؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں کی جاسکت۔ (محمد طاہر ،جدہ)

جو (گرب: ایصالِ تواب کی نیت ہے کسی مرحوم کی طرف نے بھی قربانی کی جاسکتی ہے، سنن الی داؤد میں ایک روایت صنش تابعی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سید نا علی رضی اللّٰہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مینڈ ھوں کی قربانی کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللّٰہ علی ہے جھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف ہے وال و جواب حضہ سوم ۱۲۰ ان کیا کرتا ہوں ، مستدِ احمد کی ایک روا یہ مستدِ احمد کی ایک روا یہ مستدِ احمد کی ایک روا یہ مستدِ العمد کی ایک روا یہ مستدر ہوں کے مار یہ مستدر کی ایک روا یہ کی مستدر کی ایک روا یہ مستدر کی ایک روا یہ کی مستدر کی ایک روا یہ کی ایک روا یہ کی مستدر کی ایک روا یہ کی مستدر کی ایک روا یہ کی ایک روا یہ کی مستدر کی ایک روا یہ کی ایک روا یہ کی دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کی ایک روا یہ کی ایک روا یہ کی مستدر کی ایک روا یہ کی مستدر کی ایک روا یہ کی دور ایک ک میں یہ الفاظ ہیں کہ:" مجھے رسول اللہ علیہ فیصلے نے حکم فرمایا تھاکہ میں آپ کی طرف ہے قربانی کیا کروں ،اس لیے میں آپ کی طرف ہے ہمیشہ قربانی کرتا ہوں ، تبھی نہیں حپیوڑ تا۔ بیہ بات کہ مرحوم کی طرف ہے قربانی درست نہیں، بالکل غلط ہے۔

## مرحومین کی طرف سے قربانی

مو (٥): ميري والده نے ميرے مرحوم والد كے نام ير عيد الاحتىٰ ميں قربانی کرنا جای ،لوگوں نے کہا کہ ایک قربانی اینے نام پر دواور دوسری ا بے شوہر کے نام پر ، ورنہ صرف مرحوم کے لیے قربانی کرنا جائز تبیں اس بارے میں سیح مسئلہ کیاہے؟

( حاویدامجد رانا،ر ماض)

جو (<sup>(</sup>رب : عیدالاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہرصاحبِ استطاعت مسلمان پر سنت ہے ، بعض علماء نے اسے واجب قرار دیاہے ، (۱) اگر قربانی کا جانور گائے بھینس ، اونٹ ، بیل وغیر ہ ہے تواس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اگر قربانی کا جانور بکرایاد نبہ وغیرہ ہے تو قربانی ایک آ دی کی طرف ہے دی جائے گی (۲) آپ کی والدہ گائے کی قربانی میں دو جھے ڈال سکتی ہے، ایک حصہ اپنی طرف ہے اور ایک حصہ اپنے مرحوم والد کی طرف ہے، صرف مرحوم کی طرف ہے بھی ایک حصہ لیا جاسکتا ہے ، بیہ سمجھنا کہ صرف میت کی طرف ہے حصہ لیناجائز نہیں، نلط ہے۔

میاں بیوی کی طرف ہے الگ الگ قربانی ضروری ہے مو (🖰 : میاں بیوی کی طرف ہے ایک ہی قربانی کافی ہو گی یاد ونوں کو الگ الگ قر بانی کرنی ہو گی؟

جو (رب : قربانی ہر صاحب نصاب پر (جو مسلمان اور عاقل و بالغ بھی ہو) مستنقل واجب ہے، چنانچہ ڈاکٹرو ہبہ زخیلی کابیان ہے:

<sup>(</sup>١) المغنى ٩ م ٣٤٥ ط. بيروت(٢) المغنى ٩ ٣٤٧ ط. بيروت

besturdubooks.wordpress.com " اتفق الفقهاء على أن المطالب بالاضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستطيع . " (١)
" فقهاء السبات يم مفق بيل كه قرباني كام كأف و في عمل بومسلمان بو ، آزاد ہو ، بالغ ہو ، عاقل ہو ، مقیم ہواور استطاعت بھی رکھتا ہو۔ "

لہٰذا شوہر و بیوی دونوں صاحبِ نصاب ہوں ، یعنی ان میں ہے ہر ایک کی ملکیت میں ساڑھے باون تولے جیا ندی یا ساڑھے سات تولے سونایان میں ہے کسی ا یک کی قیمت نقدر و بول یاد گیر جائداد کی شکل میں ہو ، توہر ایک بر قربانی واجب ہے ، دونوں کی طرف ہے ایک قربانی کافی نہیں ،اینے زیرِ کفالت بچوں وغیرہ کی طرف ے قربانی کرناضروری مہیں، وہبدز حیلی کابیان ہے:

> " و في ظاهر الرواية عند الحنفية و هو الاظهر لدى بعضهم و عليه الفتوى ان الاضحية تستحب و لا تجب عن الولد الصغير ، و ليس للأب أن يفعله من مال الصغير الأنها قربة محضة ، و الاصل في العبادات أن لا تجب على أحد بسبب غيره . " (٢)

"احناف کے نزدیک ظاہر روایت اور مفتی به رائے یہ ہے کہ قربانی مستحب ہے، بچہ کی طرف ہے واجب نہیں ہے اور نہ باپ کے لیے جائز ے کہ بچہ کے مال ہے اس کے نام کی قربانی کرے کہ میہ مبادت سے اور عبادات میں اصل ہیہ ہے کہ وہ کسی کی وجہ ہے دوسرے پر واجب نہ ہو۔" قربانی کے وجوب کیلئے نصاب پر سال گزر نا بھی شرط نہیں بلکہ اگر قربانی کے · دن بھی کو نی شخص صاحب نصاب بن جائے تواس سال کی قربانی بھی اس پر واجب ہوگی۔ قربانی خود کرنا بہتر ہے

موال : بم ملك ست باجر ريخ والول كو قرباني يبال كرني حاسب بااكر

<sup>(</sup>١) الفقه الاسلامي ٣٠٣ تيزملا حظه هو كشاف القتاع ٢٨٣٠ معني صحباج ٢٨٣٠٤ الإوالفقد الإسلامي ٢٠٤٣

besturdubooks.wordpress.com رقم ملک بھیج دی جائے اور گھر والے وہاں ہماری طرف ہے بھی قربانی کردیں تو تھجھے ہے؟

جو (ب: اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے یا اپنے سامنے ذیج کر وانا بہتر و مستحب ہے، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ قربانی تیہیں کی جائے ، کیکن پیہ کوئی ضروری نہیں ، رقم جھیج کر گھروالوں کے ذریعہ اپنے ملک میں بھی قربانی کروائمیں توادا ہو جائے گی،اس میں کوئی حرج نہیں۔

# تمتع اور عیدالاصحیٰ کی قربانی

موڭ : ہم لوگ جج تمتع كى نيت ہے جج كر رہے ہيں اور ياكستان ہے يباں مج كرنے آئے ہيں، كيا ہم تمتع كى قربانى كے علاوہ عيد الاصحىٰ كى مجمی قربانی دیں یا ایک ہی قربانی کافی ہے؟

جو (ب: جِيَتَتَع كِ اختام بربدي قرباني) واجب ب، جي "وم تمتع" بهي كہتے ہيں، کیکن عید الاصحیٰ کی قربانی آپ پر داجب نہیں ،اس لیے کہ آپ مسافر ہیں ،البتہ اگر آپ میہ قربانی بھی کرانا جا ہیں تو میہ بہتراور عز بیت پر عمل ہو گا۔

## گائے کی قربانی

مون : بعض جگہوں پر گائے کی قربانی قانو ناجرم ہے، کیاالی جگہوں یر ہم خفیہ طور پر گائے ذرج کر کے کھا سکتے ہیں؟

(محمد اسلم انصاری، ریاض)

جوراب: جي بان إ كائے شريعت مطهره ميں طال ہے، جے الله تعالى نے حلال كيا ہو، اہے کوئی حرام نہیں کر سکتا،اگر کہیں اس کاذ نج کر ناسر کاری طور پر ممنوع ہواور وہاں کے ایسے حالات ہوں کہ آپ اس جانور کو ذرجے نہ کر سکتے ہوں تواحتیاط ہی بہتر ہے ، کیکن تمہیں آپ خفیہ طور پر سہی اس کے ذبح کرنے پر قادر ہوں تواس کو ذبح کر <del>سکت</del>ے ہیں،شر عااس میں کوئی مضا کقیہ نہیں۔

## خصی کیا ہوا جانور

مو (ال : جس جانور میں کوئی نقص ہو،اس کی قربانی جائز نبیں ہوتی، کیا خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی جائزہے؟

جو (رب:جواب سے پہلے اتن بات ذہن میں رمھنی جا ہے کہ کیا خصی کر ناایا عیب ہے جس سے خصی کر دہ جانور کی قربانی درست نہ ہو،اس کے لیے عیاب کے بارے میں فقہاء نے ایک اصول بیان کیا ہے:

" كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أوالجمال على الكمال يمنع الاضحية و ما لايكون بهذه الصفة لايمنع ."(١) " بر وه عيب جو كمل طور بر منفعت كو زاكل كردے يا جمال و خوبصورتى كو مكمل طور بر فتم كردے توابيا عيب قربانى كے صحح بونے ميں ركاوث بنما ہے۔"

اس اصول کی رونشنی میں دیکھا جائے تو خصی کرنا کوئی ایساعیب نہیں جو اس ہے حاصل ہونے والی جنس منفعت فوت ہوئی ہو ،اس لیے خصی کر دہ جانور کی قربانی

ورست ہے۔

# ایام قربانی میں جانور ذیح کرنا

مو (ال : میں جب سے سعودی عرب آیا اکثر تارکین وطن کو دیکھاکہ عید الاصلیٰ کے موقع پر چند دوست مل کرایک بکراخرید لیتے ہیں اور بغیر کسی کے نام قربانی کیے اس کو حلال کر لیتے ہیں : کیا قربانی کے ایام میں بغیر کسی کی طرف سے قربانی کیے جانور حلال کر نااور اس کا گوشت کھانا جائز ہے ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارہ بجے سے قبل اگر جانور ذرج کر لیا ہو تو جائز ہے درنہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ، کیا یہ بات در ست ہے !شرعی طور پر وضاحت فرمائیں۔

وال و جواب دخنہ سوم جو (گرب : جس ( حلال ) جانور کو اللّٰہ کا نام لے کر ذ کے کیا جائے اس کا گوشت حلال اور سنت جائزے، جاہے یہ ذنح قربانی کے دنوں میں ہویااس کے علاوہ دنوں میں، نیز اس سلسلے میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ،کسی بھی وقت حلال جانور کوالٹد کانام لے کر ذیج کرنے ہے اس کا گوشت حلال ہو جاتا ہے، قربانی اگر داجب نہ ہوادر اس کی استطاعت نہ ہو تو چند دوست مل کر جانور خرید لیں اور قربانی کے دنوں میں اللہ کا نام نے کر جانور ذبح کرلیں توان کا یہ عمل درست ہے ،اس میں کوئی قباحت نہیں ،البتہ سب مل کر کسی کی طرف۔ ہے قربانی کی بھی نیت کرلیں پاسب اپنی طرف سے نفل قربانی کی نیت کرلیں تو بھی بیہ درست اور بہتر ہے ،اگر ہر ایک پر قربانی واجب ہو تو مجموعی طور پر سب کی طرف ہے ایک قربانی کافی نہیں، گوشت بہر حال حلال ہے۔

## قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا

سولان: قربانی کے جانوروں (گائے بیل وغیرہ) میں عقیقہ کے لیے بھی حصہ شامل کر کتنے ہیں یا نہیں؟

جو (رب : قربانی کے وہ جانور جس میں سات افراد شریک ہو سکتے ،اس میں عقیقہ کی نیت سے بھی حصہ لیا جاسکتا ہے ،ایسی صورت میں قربانی اور عقیقہ دونوں درست ہیں ،البت اگر سات شر کاء میں ہے کوئی شریک صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے قربانی کے جانور میں حصہ لے تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہو گی۔(۱)

# قربانی کے گوشت پر فاتحہ

مولاً : ہمارے یہاں جب قربانی کی جاتی ہے ، تواس کواس وقت تک غریوں اور مسکینوں میں تقتیم نہیں میا جاتا، جب تک کہ مواوی صاحب کو بلا کراس گوشت ہر فاتحہ نہ دلائی جائے ، بعض لوگ قربانی کے جانور کے گلے میں یے اور ہار ڈال کر اسے بازار میں محماتے

besturdubooks.wordpress.com پھراتے ہیں ، کیا یہ جائز ہے ؟ کسی مرنے والے کے لیے کیے ایصال ثواب كماجائے؟

#### (ملك عشرت اقبال، نجران)

جو (ب: یہ عمل ہندوانہ ہے ، ان کے یہاں کوئی ذبیحہ یا کھانا اس وقت باعث ِ ثواب نہیں مسمجھا جا تاجب تک کہ کھانا پنڈ توں اور مذہبی پیشواؤں کے سامنے پیش نہ کر دیں، اس لیے بیہ عمل ہندوانہ عمل کی مشابہت اختیار کرنا ہے اور دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنے ہے حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

# قربانی کے گوشت کی ذخیر ہاندوزی

مول : کھے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانا جائز نہیں ، کیا یہ بات درست ہے ؟ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

#### (محمد منشا، حده)

جو (ب: قربانی کے گوشت کو تین دن ہے زیادہ دنوں محفوظ کر کے رکھنااور کھانا جائز ہے۔ابتداء میں بعض صلحتوں کی بنایر اس کی ممانعت تھی، لیکن بعد میں رسول اللہ علیصلے نے اس کی اجازت مرحمت فرمادی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری ومسلم کی ایک روایت میں سلمہ بن الا کوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیاتی نے فرمایا: تم میں ہے جو مخص قر انی کرے تو تیسر ہے دن کے بعداس حال میں صبحنہ ہو کہ اس کے گھر میں قربانی کا گوشت موجود ہو۔ "(لعنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھے) پھر جب دوسر ا سال آیا تو بعض صحابہ 🖆 عرض کیا کہ یار سول اللہ (علیہ ۴ کیا ہم اس سال بھی ایسا کریں جیسا کہ بچھلے سال کیا تھا؟ آپ علیفی نے فرمایا: کھاؤ کھلاؤاور جمع کر کے رکھو۔ دراصل بچھلے سال لوگ محنت و مشقت اور مختا جگی (قبط) میں مبتلا تھے ،اس لیے میں نے ( جمع کرنے سے منع کر کے ) یہ جاہاتھا کہ تم لوگ ان ضرور تمندوں کی مدد کرو(۱)،

<sup>(</sup>١) بخاري عن سلمة بن الاكوع باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي و ما يتز ود : ١٥/٣٨

وال وجواب هفته سوم ای طرح ابوداؤد کی روایت میں رسول الله علیقی کاار شادِ گرای ہے: ہم تمہیں قرابانی اللہ علیقی کا استادِ گرای ہے: ہم تمہیں قرابانی اللہ علیقی کا استادِ گرای ہے: ہم تمہیں قرابانی اللہ علیقی کا استاد کی اللہ علی کے اللہ علی کی کر وابع کی کر ان کے اللہ علی کے گوشت کو تین دن ہے زیادہ کھانے ہے منع کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ و سعت ہو ( یعنی تمہارے فقراء تھی اس گوشت سے فائدہ اٹھائیں ) ، اب اللہ نے و معت بخش دی ہے ،اس لیے تم جب تک جی جاہے کھاؤاور جمع کر کے رکھو ، نیز اس گو شت کے صدقہ وخیرات کے ذریعہ ) ثواب حاصل کر داوریاد رکھویہ دن کھانے پینے اور الله کویاد کرنے کے دن ہیں۔(۱)ان دونوں روایتوں ہے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے گوشت کو جمع رکھنے کی ممانعت عارضی اور و قتی تھی ، اب بیہ ممانعت باقی نبیں ربی،البتہ آج بھیاگر کہیں قط سالی ہویاغر بت اور فقراءو مساکین زیادہ ہوں اور قربانی کی استطاعت رکھنے والے مالدار کم ہوں تو ایسی جگہوں پر قربانی کرنے والوں کے لیے جائزیا کم از کم بہتر نہیں ہو گا کہ وہ فقراءومساکین پر گوشت تقتیم کرنے کے بجائے فریج میں محفوظ کر کے مہینوں خود ہی اس کو کھاتے رہیں۔

ادارہ کے اجتماعی نظم میں قربانی

موڭ :اگر جج نہ بھی کرناہو تو کیاالراجی بینک میں قربانی کے بیے جمع کروادیئے جائیں تو درست ہوگا؟ ﴿ ﴿ محمد ارشد محمود ، جد ہ ﴾

جو (ربّ : اس قربانی کا حج ہے کو کی تعلق نہیں ، قربانی خود کرنے کے بچائے کسی دوسرے ئے ذراعیہ بھی کروائی جاسکتی ہے، لبذا آپ آگرسی باعتاد آ دمی یاادارہ کو قربانی کی رقم دیدیں کہ وہ آپ کی طرف سے ایام نحرمیں جانور ذرج کر دے توآپ کی قربانی ادا: و جائے گی۔ دوسرے کی طرف سے قربانی

> موڭ: میں چندسال ہے یہاں سعودی میں مقیم ہوں ، اس سال عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے میں نے اپنے والدصاحب سے کہا کہوہ میری

طرف سے انڈیا میں قربانی کردیں، کیایہ جائز ہے؟ جو (ب: جی ہاں! آپ کی طرف ہے آپ کے والدیا کوئی اور شخص بھی ہندوستان میں قرمانی کریکتے ہیں۔

#### عقيقه كي حقيقت

مولاً: ہمارے پاس یہ رسم ہے کہ بچہ کی پیدائش کے ساتویں دن کھانے کا انظام کیاجاتاہے، کیایہ جائزہے؟

(ح څن، جده)

جو (ب: بچ کی ولادت کے بعد ساتویں دن یااس کے بعد جو جانور بچ کے نام سے ذریح کیا جاتا ہے ،اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنامسنون ہے۔ رسول اللہ علیہ فیلیہ نے عقیقہ کرنامسنون ہے۔ رسول اللہ علیہ نے عقیقہ کرنامسنون ہے۔ رسول اللہ علیہ نے عقیقہ کرنامسنوں ہے کی تاکید فرمائی ہے ، خود آپ علیہ نیسید ناحسن اور سیدنا حسین کا عقیقہ کیا تھا۔ اس سے بچ بہت می تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات پاجاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

'کل غلام مرتهن بعقیقته پذہح عنه یوم السابع و یحلق راسه" (۱) " بچدا پنے عقیقہ کاگر وی ہوتا ہے ، ساتویں دن اس کا عقیقہ کر دواور اس کانام رکھ دواور سر منڈاؤ۔"

دوسری صدیث شریف میں ہے:

" فاهویقوا عنه دما و أمیطوا عنه الأذیم. " (۲) " اس کی طرف ہے جانور ذیح کرواور اس سے تکلیف اور گندگی ورکردو۔"

آپ نے سوال میں جو دعوت کے بارے میں بوچھا ہے ،اگریہ عقیقہ کی دعوت ہو تواس میں کوئی حرج نہیں اور اگر رسم کے طور پر ہو جیسا کہ چھٹی اور چلے کی رسمیس انجام دی جاتی ہیں تو پھر جائز نہیں۔

نقيقه كاطريقه

موڭ: عقیقه کاطریقه کیاہے؟ (عبدالغفار چودهری،جیزان)

<sup>(</sup>١) ابن ملجه عن سمره باب العقيقة أبوب الذبائع (٢) بخارى :حديث نمبر: ٤٧٦ -

s.wordpress.com جواب: عقیقہ "عق" ہے ہے، جس کے معنی ہے کا ٹما، بیچے کی بیدائش کے ساتویں ہیں عقیقہ کرناسنت ہے،مسنون میہ ہے کہ نو مولود کی پیدائش کے ساتویں دن اس کے سر<sup>°</sup> کے بال مونڈے جائیں، بالوں کے وزن کے برابر جاندی یااس کی قیت صدقہ کی جائے اور بیجے کا نام رکھا جائے ، نو مولود لڑ کا ہے تو د و مجرے ذیجے کیے جائیں ، کیکن اگر کسی کی مالی حالت دو بکروں کا بوجھ ہر داشت نہ کرسکتی ہو توایک بجرے سے عقیقہ کرنا بھی جائزہے، لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکراذ نج کیا جائے۔(۱)

حنابلیہ ، مالکیہ اور شواقع کے نزدیک عقیقہ سنت ہے(۲) بعض علماء نے اسے واجب بھی کہاہے، جب کہ احناف کے یہاں عقیقہ کرنامباح ہے، (۳)اگر کسی وجہ ہے ساتویں دن عقیقہ نہ کیا جاسکے تو پھر چود ھویں دن یا کیسویں دن عقیقہ کیا جائے ،اس کے بعد عقیقہ کرنامسنون ومستحب نہیں، بلکہ عام صدقہ بن جاتا ہے۔

عقیقہ کے گوشت کی بڑیاں توڑی نہ جائیں ، بلکہ انہیں جوڑ سے کاٹا جائے ، عقیقه کا گوشت خود بھی کھایا جاسکتا ہے دوستوں کو بھی دیا جاسکتا ہے اور اسے کسی کو ہدیتا بھی بیش کیا جاسکتا ہے ، اگر کوئی عقیقہ کے گوشت کو پکاکر اینے دوست احباب اور غریب و نادار لوگوں کو کھانا کھلائے تو یہ تبھی جائز بلکہ مستحسن ہے۔ (۳)

## عقیقہ میں گائے کی قربانی

مو (() : اگر غربت کی وجہ ہے والدین اولاد کا عقیقہ نہ کر سکیں تو کیاان یر کوئی گناہ ہو گا؟ نیز لڑ کے کی طرف ہے دو بکرے اور لڑکی کی طرف ے ایک بجرا وغیرہ مشروع ہے ، ای طرح عقیقہ کے سات حص کر کے مثلاً دولز کوں اور تمین لڑ کیوں کی طرف ہے عقیقہ میں ایک گائے ذبح کی جاشکتی ہے ، یا ہر لڑ کے اور لڑکی کی طرف ہے الگ الگ جانور ہی ذبح کرنا ضروری ہے ،اس طرح بیجے اگر بزئے ہو جا کمیں تو

ر ١ ) هندية : ٥/٤ - ٣ ر ٢ ) بداية المجتهد : ١ / ٤٤ م (٣ ) بدائع الصنائع : ٩ / ٩ ه (٤ ) المغنى ٣٤٧/٩ ط- بيروت

سوال وجواب حضہ سوم ۱۴۹ مضہ سوم ۱۴۹ معنہ سوم سوال وجواب حضہ سوم معنوں ہے ، آگر غربت واللہ میں کا معنوں ہے ، آگر غربت واللہ میں پر اولا دی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے ، آگر غربت واللہ میں پر بریوں د افلاس کی وجہ ہے نہ کر سکیس تو کو ئی گناہ نہیں ، بعد میں حالات بہتر ہو جائیں لیکن بچے بڑے ہو جائیں تو بھی بعض علماء نے عقیقہ کرنے کی اجازت دی ہے اور یہ ضروری نہیں ، گائے کے ساتوں جھے عقیقے کے ہوں یا بعض قربانی کے اور بعض عقیقہ کے ، د و نول صور تین در ست میں۔(۱)

#### عقیقه ک تک؟

مولاً : عقیقه کب تک کریکتے ہںاوراس کی مدت کیاہے؟

جو (رب : عقیقہ اصلاً لڑ کا یالڑ کی کی ولاد ت کے ساتویں دن مسنون ہے جب کہ بعض فقہاء نے ساتویں دن نہ کر سکنے کی صورت میں چود ہویں دن یااکیسویں دن بھی عقیقہ کرنے کو مستحب قرار دیاہے ،اگر کوئی مخص ساتویں دن عقیقہ نہ کریکے توایک قول کے مطابق بعد میں اس کی حیثیت سنت کی نہیں رہتی ، جب کہ بعض دوسرے فقہاء کے ، قول کا اعتبار کرتے ہوئے چو د ہویں دن یا اکیسویں دن بھی اُٹر کوئی عقیقہ نہ کر سکے تو اس عقیقه کی حیثیت عام صدقه و خیرات کی سی ہو گی،امام تر ندی اپنی سنن میں لکھتے ہیں: و العمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيا يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيا عق عنه يوم إحدى و عشرين . (٢) يعني ساتويرون يا چود ہويں اور اکيسويں دن عقيقه كرنے كاجو تُواب ہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سک گا بکہ بیدا یک نفل کام کی طرح ہو گا۔

#### صدقہ و کفارے کا گوشت کھانا

مورث : دم ادا کرنے یا صدقہ و خیرات کی نبیت سے جو عانور زنج کیا جائے ، اس کا گوشت خود یار شتہ دار و غیر واستعمال کریئتے ہیں یا سارا گوشت غریوں میں تقسیم کرناہو گا؟

( محمر احسن کی تحمر مه )

و١) المغنى ٩ ٧٤٧ طار بيروت (٢) ترمذي قبيل أبوات النذور و الايسان ١٠ ٢٧٨ ط ديوبته

سر (ب : قربانی و عقیقه کا گوشت تو خود یارشته دار وغیره کھاسکتے ہیں ، لیکن جو جانور صدقه واجبه کی نیت ہے ذرخ کیے جائیں ، جیسے کسی غلطی کا کفارہ ادا کرنا مقصود ہویا منذورہ ہو توان کا گوشت خود استعال کرنا صحیح نہیں ، سارا گوشت غریبوں میں تقسیم منذورہ ہو توان کا گوشت خود استعال کرنا صحیح نہیں ، سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے ، رشتہ داروں میں اگر غریب و مستحق لوگ ہوں توانہیں بھی دیا جا سکتا ہے ، بعض لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ نانا ، نانی ، دادا ، دادی اور ماں باپ کو عقیقه کا گوشت نہیں کھانا جا ہے ، یہ بالکل غلط ہے اور جا ہلانہ بات ہے۔ (۱)

#### ولیمہ کے ساتھ عقیقہ

موال : زید کے والدین نے کی مجوری کی وجہ سی زید کا عقیقہ نہیں کیا تھا، اب جبکہ زید نکاح کاار ادہ رکھتا ہے وہ اس خیال سے پریشان ہے کہ نکاح سے بہلے عقیقہ کر کے بعد وعوت ولیمہ پر عقیقہ کر کے ای موشت کو ولیمہ کے ون استعال کرے اور ساتھ ہی عقیقہ کے متعلق کسی کو بتانا نہیں چاہتا ، کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ کیازید ایساکر سکتا ہے؟

(حسين قادري، ثقبه)

dpress.com

جو (ب: عدم استطاعت کی بناء پر اگر زید کاعقیقه نہیں کیا جاسکتا تواس میں کو کی حرج یا گناہ نہیں اور اب اس خیال ہے زید کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں، سنت ولیمہ سے اس کونہ جو ژا جائے۔

人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名

大学※美女大学※美女大学※美女大学※美女

大大学の大 动物学 张京子 不过济 樂 张京子 不过济 ※ 张兴

**する状態 米によする状態** 

بلاضرورت دوسرى مسجد بنانا

مو (ال : پاکستان میں میر اگھر مسجد ہے تقریباؤیرہ فرلانگ کے فاصلے پر ہے ، میں اپنے مکان ہے متصل جھوٹی مسجد بنانے کاارادہ رکھتا ہوں ،
کیا تقریباؤیرہ فرلانگ کے فاصلے پرایک مسجد کے ہوتے ہوئے اپنے گھر کے ساتھ کوئی مسجد بنائی جاسکتی ہے ، جبکہ ہمارا علاقہ بہاڑی ہے ؟
گھر کے ساتھ کوئی مسجد بنائی جاسکتی ہے ، جبکہ ہمارا علاقہ بہاڑی ہے ؟
(مجمد صادق، عہاسی، خمیس ، مشیط)

جو (ب: اگر برانی مسجد میں جگہ موجود ہے تو پھر اس کے مقابل یا محض نام و نموداور فخر وشہرت کے لیے دوسری مسجد بناناد رست نہیں ،اس کے بنانے سے تواب نہ ہوگا،اس سلسلہ میں بیہ تفسیری عبارت آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے:

"وقيل كل مسجد بنى مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سواء ابتغاء وجهه لله بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد خيرار، قال صاحب الكشاف وعن عطاء لمافتح الله الاسار على عمر أمر المسلمين أن يبنوا المساجد و أن لايتخذوافى مدينة مسجدين يضار احدهما صاحبه هذا لقظه ، فالعجب من المشائخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للاسم و الرسم و استعلاءً لشانهم و لم يتاملوا ما في هذه الاية و القصة من شناعة حالهم و سوء أفعالهم . (١)

"کہا گیا کہ ہر وہ مسجد جو مہاہات اور ریاکاری اور نام و نمودیار ضاءِ فداوندی کے ملاوہ کسی اور غرض سے بنائی جائے ،یاحرام مال سے بنائی جائے ،وہ مسجد ضرار کے تھم میں ہے ،مدارک صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ عطائے سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے سید ناعمر رضی اللہ عنہ کے باتھ پر شہروں کو فتح فرمایا ، انہوں نے مسلمانوں کو مسجدیں بنائے جا تھ پر شہروں کو فتح فرمایا ، انہوں نے مسلمانوں کو مسجدیں بنائے جا تھی کہ ایک شہر میں دومسجدیں نہ بنائی جا تھیں کہ ایک شہر میں دومسجدیں نہ بنائی جا تھیں کہ ایک سے دوسری کو نقصان پہنچے ، ہذالفظہ ، پس تجب ہمارے زمانہ کے متعصب مشائخ سے کہ نام و نمود اور اپنی بلندی شان اور اسے آباد و اجداد کی اقتدار میں ہر ہر کنارہ میں مسجدیں بناڈا لئے ہیں اور اس آیت و قصہ میں غور نہیں کرتے کہ اس میں ان کی حالت و فعل کی کتنی برائی قصہ میں غور نہیں کرتے کہ اس میں ان کی حالت و فعل کی کتنی برائی ظاہر کی گئی ہے۔"

تاہم اگر نابینندید گی کے باوجود کو کی دومسجدیں بناہی لیے اور نستی بڑی نہ ہو تو وہ با قاعد ومسجد شار ہو گی اور نماز وغیر ددر ست ہو گی۔

#### مسجد كاقديم سامان

مورث : پرانی مسجد کاپراناسهامان جواب فالتو ہے،اس کا کیا کیا جائے؟ (طاہر دبیر کو کنی، بحرین)

جو (رب : ایساسامان فروخت کر کے اس کی رقم مسجد میں لگائی جائے ، اگر بعینه سامان اپی جگه لگاناد شوار ہو تو اے فروخت کر دیا جائے اور اس کی قیمت مرمت میں اکادی جائے، إن تعذر اعادة عینه المخ .(۱)

مسجد میں باتیں کرنااور سونا

مُولاً: کیامبحد میں سونا جائز ہے؟ اور کیامبحد میں نماز کے انظار میں بینے کر باتمی کر کتے ہیں؟ besturdubooks.wordpress.com حور (ب : مساجد میں دنیا کی ہاتیں کرنے کے لیے میٹھنا ناجائز ہے ،البتہ اگر نماز یا د وسری عباد توں کیلئے مسجد آنے کے بعد کوئی ضرور ت پیش آجائے تو مباح کی حد تک آ ہت گفتگو کرنے کی مختجائش ہے کہ سی نمازی کواذیت نہ ہواور غیرمہات یا نیں کرنا، جیسے فخش گفتگوادر جھوٹے قصے کسی طرح درست نہیں، بیسجد کے ادب کے خلاف ہے۔(۱) مسجد کے او پر مکان کی تقمیر

> مو (٥) : کیامسجد کے اوپر رہائش کے لیے مکان بنوانا جائز ہے؟ (نجم القمر،رياض)

جو (ل : اگر مسجد کی تقمیر کے وقت بانی مسجدیہ نیت کرے کہ مسجد کے نیچے مسجد کے مفاد کے لیے د کانات اوپر کے حصہ میں مؤذن و امام کے لیے کمرے بنانے ہیں ، گویا ابتداء بی میں معجد کے نقشہ میں د کان اور کمرے وغیرہ شامل ہوں اور مسجد کے مفاد کے لیے دفت ہو تو بنا کتے ہیں اور یہ د کانات و مکانات شرعی مسجد سے خارج ہوں گے ، وہاں حائضہ اور جنبی کو آنے کی اجازت ہو گی (۲) مگر جب مسجد بن گنی ہو اور اس کے نقشہ میں مکان اور دکان نہ ہو تواب مسجد کے اوپر کا حصہ آسان تک اور نیجے کا حصہ تحت الثری تک مسجد کے حکم میں ہو گا،اس میں مسجد کے مفاد کے لیے سہی، دو کان اور مكان درست نبيل بوگا، علامه حسكفي لكھتے ہيں: لو بني قومه بيتا للامام لايضو لانه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع .(٣)

مسجديا گھرميں لو بان کی خوشبو

موڭ: مسجد یا گھر کولو بان کی خوشبو ہے معطر کرنا جائز ہے یا نا جائز؟ (ليانت سرنائيك، رياض) ہو (رب: مسجد یا گھر کولو بان ،عود یا کسی اورخوشبو سے معطر کرنا جا تز ہے۔

<sup>(</sup>١) نفع المفتى والسبائل : ١٢٩ (٢) درَّمع الرد : ٥٣٠

<sup>(</sup>٣) دِرَ مَحْتَارَ مَعَ الرَّدِ £ ٥٥٤ ط :بيروتُ

besturdubooks.wordpress.com اگر مسجد اور قبر ایک جگه ہوں

مو (ال : جبال مسجد اور کسی بزرگ کی قبر اکٹھی ہو تو وہاں نماز پڑھی (نذبرشاید، خمیس مشیط) جاعتی ہے یا تنہیں؟

جو (<sup>ا</sup>ب: ہاں ایسی متحد میں نمازیڑھ سکتے ہیں ،البتہ قبر کے قریب یااس طرح رخ کر کے نمازنہ پڑھے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائے نہ کہ قبر پر حاضری کی نیت ہے۔

## مسجد کی جگہ بدلنا

مو 🖒 : ہمارے گاؤں میں حچونی مسجد ہے ، نمازیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ ہے گاؤں والوں کااراد و ہے کہ مسجد کی توسیع کی جائے ،مسجد کے حیار ول طرف ہماری زمین ہے ، ہمارے والدین مسجد کے لیے مزید ز مین بلا قیمت دینے کو تیار ہیں، جس میں ہم سبھی بھائیوں کا تفاق ہے، لیکن جس جگہ مسجد ہے ، کیااس جگہ کو تبدیل کر بکتے ہیں یا نہیں ؟اور جگہ تبدیل کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جار بھائی ہیں ،اگر تبھی گھرِ الگ كرناير اتو سبحى بھائيوں كا گھر سيج نبيس نے گا۔

#### (الیںاے خان، جدہ)

جو (<sup>ا</sup>ب : جو جگہ مسجد کے لیے و قف کر دی جائے اور وہاں مسجد بنادی جائے ، وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہی کے تھم میں رہے گی ، اس کو بدلنا اور تبدیل کرنا جائز خبیں ، کبی مسلک آم ابو حنیفهٔ ،امام شافعی اور امام مالک رحمهم ایند کا ہے ، یہی رائے جمہور فقهاء کی ہے ،البتہ امام احمد کے بعض اقوال میں کسی قدر گنجائش ہے (۱) فی زمانہ مسجد کی حرمت کے بقاء کے لیے ضرور ی ہے کہ جمہور کی رائے پر فتویٰ دیا جائے ، بالخصوص ہر تسغیر کے ممالک میں اس کا اہتمام اور زیادہ ضروری ہے ، ہند و ستان میں بابری مسجد کی شہادے کا نا قابل فراموش سانحہ ہم سب کے سامنے سے ،اس لیے اس مسئلہ میں ذرا بھی تسامل ے اعدا واسلام کوغلط اشار ہے ملیں کے ،اس لیے آپ سجد کی جمیرو تو سیع اس انداز سے

besturdubooks.wordpress.com کریں کہ مسجد کی موجودہ جگہ بھی مسجد ہی میں شامل رہے ، جاہے صحن مسجد کے طور پر ہویاو ضو خانہ کے طور پر ،البتہ اس جگہ حمامات اور بیت الخلاء کی تغییرے گریز کیا جائے۔

تغميرمسجدين غيرسكم كياعانت

مو (ڷ : وظمن میں میرے ایک دوست کے ملاقہ میں مسجد تقمیر ہور ہی ہے ،اس سلیلے میں ان صاحب نے یہاں فنڈ جمع کیا، تواس میں تمپنی کے دوست احباب نے حصہ لیا، جس میں ہندو اور کر سچن وغیرہ بھی شامل ہیں ، عام طور پر لوگ مسجد کے لیے رقم جمع کرتے ہیں تو غیر مسلموں ہے تعاون لینے میں احتراز کرتے ہیں، لیکن اس آ دمی نے دانسته یا نادانسته ایبانهیس کیا، بهر حال کتاب و سنت کی روشنی میں مطلع فرمائیں کہ مساجد کی تعمیر میں نمیر مسلموں کی مالی اعانت کا کیا حکم ہے؟

جو (*(ب* : مسجد الله تعالیٰ کا گھرہے اور یہ عباد ت کی جگہ ہے ،مسجد میں نماز ، تلاوت اور ذ کر ہوتے ہیں ، لہٰذامسجد کی تعمیر کے لیے تھی مشرک پاکا فرے چندہ لینادر ست نہیں ے، سور و توبہ میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: "مشر کوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی تغمیر میں حصہ لیں ۔ "اگر چہ بعض علماء و فقہاء نے مشروط طور پر کسی غیر مسلم سے مسجد کی تتمیر کے لیے چندہ لیناجائز لکھاہے ،لیکن جمہور علاء کامسلک یہی ے كه به جائز نبيں ب، الم رازي لكھتے بين: دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسحد من مساجد المسلمين .(١) آيت الايات يرولالت كرتى ب کہ کفار کو مسلمانوں کی مسجد وں میں ہے کسی سجد کی تقمیرممنوع ہے۔اگریہ صور ت اختیار کڑے کہ غیرمسلم اینار ویہ کسی مسلمان کو دے دے اور وہ مسلمان اس رویبیہ کو مسجد میں دے دے تواس صورت میں اس روپیہ کومتحد کی تعمیر میں خرج کرنادر ست ہے۔ (۱)

مساجد دور ہوں تو کیا کیا جائے؟

موال : ہماراسکلہ بیاری علاقہ ہونے کی وجہ سے مساجد کافی

(۱) تغییر کبیر:۱۳ ۱ م ۵۹ ۵ فا قاهره (۲) فناوی محمودیه:۲۸۲ ۲۳

besturdubooks.wordpress.com فاصلے پر ہیں اور ہمارے گھر کافی د ور جگہ تعنی کوئی پہاڑ کے او ہر ہے اور کوئی بہت نیچے اور راستہ بھی کافی د شوار گزار ہے ، چنانچہ ہر نماز پر مسجد میں پہنچنا محال ہے،جب کہ اذان کی آواز بذریعیہ اسپیکر ہم تک یہ آسانی پہنچ جاتی ہے،ایسی صورت میں ہمیں کیاطریقہ اختیار کرنا جا ہے؟ (محمر عثان، جده)

جو (<sup>ا</sup>ب : کسی قریبی جگه دو تین آدمی بھی جمع ہو سکتے ہوں تواس جگه کو نماز کے لیے مخض کر کے وہاں جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں اور اگر گھر میں ایک ہے زیادہ افراد ہوں تواہل وعیال کے ساتھ بھی جماعت کی جاسکتی ہے ، کیکن اس کی عادت نہ بنالی جائے، بلکہ جہال تک ہوسکے مسجد میں حاضری کی کوشش کی جائے۔

مسجد کی تغمیر میں غیرمسلم کا کام کرنا

ہون<sup>0</sup> : کیامبحد کی تغییر میں غیر مسلم کاکام کر سکتاہے؟

جو (<sup>(</sup>بہتر وافضل تو یہی ہے کہ اللہ کے مقد س اور پاکیزہ گھر کی تقمیر میں جہاں تک ہو سکے مسلمان انجینئر اور مسلمان مز دوروں ہے کام لیا جائے ، نیکن اس بات کی بھی اجازت اور گنجائش ہے کہ تغمیر مسجد میں غیر مسلم انجینئر یاغیر مسلم مز دوروں ہے مدد لی جائے اور ان ہے اجرت ومعاوضہ دے کر کام کر ایا جائے۔

مسجديين غيرسلم كاداخله

سوال: کیا کوئی غیر مسلم دینی بات سننے کی غرض سے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے ، جب کہ وہ طہارت ہے نہ ہو؟

(الميان سعودي كلاس، جده)

مو(ل : اگرچه حالت ببنابت میں مسجد میں داخلہ جائز نہیں ، لیکن فی نفسہ غیر مسلم ہو نا بھی مسجد میں داخلہ ممنوع ہونے کا سبب نہیں ، صبحے احادیث ہے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے،امام ابوداؤر نے توانی سنن میں ایک باب کاعنوان ہی ر کھا:"باب ما جاء

besturdubooks.wordpress.com فى المشوك يدخل المسجد" يعنى معيد من مشرك ك وافطے كابيان ، يهراس باب کے تحت انہوں نے تین اعادیث ذکر کیں، جن ہے رسول کریم ﷺ اور صحابہ ً کرامؓ کی موجود گی میں یہود و مشر کین کامسجد میں داخل ہو نا ٹابت ہو تا ہے ، لہذااسلام ہے متعارف ہونے یادین اسلام کی بات سننے کے لیے غیر مسلم کامسجد میں داخل ہونا جائز ہے ،البتہ نمسی غیر مسلم کے بارے میں بیہ یقین ہو کہ وہ اس وقت حالت ِ جنابت میں ہے اور جنابت کے بعد عسل نہیں کیا ہے تواہے ادب و حکمت کے ساتھ مسجد میں دا ضلے ہے پہلے عنسل کرنے کی تر غیب دی جانی جا ہیے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو اس معاملے میں شدت مناسب نہیں، کیوں کہ غیر مسلم پہلے اسلام لانے پھر اسلام کے فروعی احکام بر عمل کرنے کا مکلف ہے اور اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے داعی کو ہر وقت حکمت و موعظت ہے کام لینا جا ہیے ، فروعی احکامات یاا ختلا فات میں الجھاکر غیر مسلموں کواسلام ہے متنفر کر نایاس ہے دور کر نادا می کی شان نہیں۔

> بخاری و مسلم اور ابن ماجہ و غیر ہ کتب حدیث میں ایک بیہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ا یک مربته ایک مسلمان اعرابی مسجد میں آئے ، دور کعت نماز پڑھی ، پھر داپسی میں مسجد کے ایک گوشے میں پیٹاب کرنے بیٹھ گئے، بعض صحابہ کرائم جو وہاں تشریف فرما تھے،اس کی طرف دوڑیزے،لیکن رسول کریم ﷺ نے منع فرمایااور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو ، تنگی اور د شواری پیدا کرنے کے لیے نہیں ، پھر ود ویباتی بیبتا۔ ، ہے فارغ ہو گئے تو آپ علی نے پیٹاب کی جگہ پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم فرمایا اور اس دیباتی کو تصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مسجد اللہ کے ذ کراور نماز کے لیے بنائی جاتی ہے ،اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، چنانچہ وہ شخص بھی آپ کی نرمی ہے بہت متاثر ہوا۔

واضح رہے کہ حربین شریفین کا معاملہ اس سے مختلف ہے بسورہ تو بہ آیت نمبر: ۲۸ راور صحیح احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ حدودِ حرم میں کسی کا فرد مشرک کا داخلہ عائزنہیں۔ besturdubooks.wordpress.com مسحد میں جوتے پہن کر داخلہ

مولاً ؛ ایک مرتبہ یبال میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جوتے ا تارے بغیر مسجد میں داخل ہو گیااور اس حالت میں نماز بھی پڑھی ، ہمیں بڑا تعجب ہوا،ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اگر جوتے صاف ہوں تواس میں کوئی حرج نہیں؛ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جوتے جیل پہن کر مسجد میں داخل ہو نااور ای حالت میں نمازیر هنا جائز ہے؟ (عالمگير،بلجرشي)

جو (<sup>(</sup>ب: جوتے چیل اگریاک صاف ہوں تو اس کو اتارے بغیر مسجد میں داخل ہو نا اگرچہ جائز ہے، لیکن خلاف اوب ہے، اس طرح اگر کوئی پاک صاف جوتے جیل ہےنے ہوئے بی نماز پڑھ لے تو نماز بھی درست ہے(۱) ہاں اگر جوتے چپل نایاک ہوں تواس میں نماز درست نہیں اور اس کوا تارے بغیر مسجد میں داخل ہو نا بھی درست نہیں۔

大学 大学 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名

以茶袋等的 大风茶器等的 大风茶袋 古典教育人 古其水等人 古其水等人 古其水等人

原於 **不过等 ※ 其外, 才过茶 ※ 其以, 才过来** ※ 其下,

اسلام اور کھیل کو د

موالا : آج كل كھيل كود كے مخلف طريقے مرقح ہيں، جيے كرك ، فث بال وغيره، جن ميں مسلمان بلكه مسلم حكومتيں ہمى ديوانه وار حصه فئ بيل وغيره، جن ميں مسلمان بلكه مسلم حكومتيں ہمى ديوانه وار حصه لے رہى ہيں اور ان كھيلوں ميں ہار جيت كو قومى عزت وذلت كامقام ديا جارہا ہے ، دريافت طلب امريہ ہے كہ كياان كھيلوں ميں شركت كرنے والی فيم كے ليے كاميابي كى دعاما تكى جائتى ہے ؟ اور كياان كى كاميابي پر والی فيم كے ليے كاميابي كى دعاما تكى جائے ہيں طرح كى نعمت كے حصول پر اداكيا جاتا ہے ؟

(انور على قاسم، دمام)

جو (اب : اسلام نے انسان کی تفریح طبع کے لیے محدود اور مشروط کھیلوں کی اجازت دی ہے بلکہ بعض اہم کھیلوں مثلاً بنزہ بازی اور تلوار بازی جسے کھیلوں کا تھم بھی دیا ہے،
تاکہ مسلمان چست و چو کس رہے اور بدن میں سستی و کا بلی بیدانہ ہو،(۱) اصولی طور پر
ہر وہ کھیل جائز ہے جو شرعی حدود کے اندر ہو۔ اسلام میں کھیلوں کی شرعی حیثیت کیا
ہے ؟ اس کے لیے دو تین باتیں بیش نظرر کھنی جا ہمیں: اوّل: یہ کہ کھیل ایسا ہو جس ہے جسمانی قوت یاسواری میں مہارت ہو۔ دوم: وہ کھیل جن سے دفاع اور حفاظت کی

<sup>(</sup>١) بخارى ، باب التحريض على الرمى : ١ /٨٠١ ط : ديوبند

ذ مه دار بول ہے عاقل کرنے والانہ ہو۔

یہلے اصول کی روشنی میں گھوڑ دوڑ ، کبڑی ، فٹ بال ، والی بال اور گاڑیوں کی ریس وغیرہ کھیل کی بیہ تمام فتمیں جائز ہیں ،خود رسول اللہ علیلی نے ثنیۃ الوداع اور مسجد<sub>ِ</sub> بنو صنیف کے در میان گھوڑدوڑ کرائی ہے ۔ (۱) دوسرے ضایطے کی روشنی میں تیراندازی، شمشیر زنی، بند وق چلانا، نشتی کھیلنا، کرائے، لائھی چلانا، بشر طبکہ احکام ستر کی بوری رعایت ہواور لڑ کے لڑ کیوں کا ختلاط نہ ہو توبیہ نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہیں، کہ اُس سے آدمی اپنی حفاظت کے لائق ہوجا تا ہے۔ تیسرے قاعدہ کی روشنی مین شطرنج میں جواہے ،اس لیے وہ حرام ہے اور فقہاء نے یہاں تک لکھاہے کہ اگر جوانہ ہو تو بھی شطر نج حرام ہے۔ چوتھے ضابطہ کی روشنی میں کر کٹ ، لوڈ و اور کیر م بور ڈ جس کے رساایے بنیادی ذمہ داریاں اور دینی فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں ،اس لیے اس طرح کے تھیل نہ حرام سہی، تاہم مکر وہ ضرور ہیں۔(۱)

اگر تھی کھیل کی وجہ سے نمازوں یا دوسرے تھی دینی امور کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو یاکسی تھیل کی وجہ ہے گناہ و نا فرمانی میں پڑ جانے کااندیشہ ہو تو مسلمان کو ایسے کاموں سے منع کیا گیاہے، کھیلوں کی ہار جیت کو بوری مسلم امت اور بوری مسلمان قوم کے لیے ہار جیت سمجھنا یقینانہ صرف جہالت و نادانی ہے بلکہ پر لے در ہے کی حماقت بھی ہے،البتہ اگر مسلمان ٹیم غیر مسلم ٹیم ہے اس نیت دار ادے ہے تھیلے کہ اس تھیل کا مقصد غیر مسلموں اور اسلام د شمنوں پر مسلمانوں کار عب اور دھاک بٹھانا ہو تو پیہ نیت درست اور جائز ہے۔ یہاں ہمیں ایک اہم اصول کبھی بھی نہیں ہمولنا جا ہے کہ مسلمان کاہر کام عبادت و نیکی ہے، بشر طیکہ اس کام کی سیت صحیح ہو،اخلاص پر مبنی ہواور یہ کام مکمل شرعی آواب کے ساتھ انجام دیاجائے۔

کھیل کا مقصد اگر ایک طرف بدن میں چستی و نشاط ہے اور دوسر ی طرف بی

<sup>(</sup>١) نساني ، باب اخمار الحيل للسبق (٢) ملاحظه هو حلال و حرام : ٢٤٦ تا ٣٤٣

besturdubooks.wordbress.com رادہ مجنی ہے کہ اس طرح ہے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دِ عوت و تبلیغ تبھی کی ّ جا<u>سّے</u> گی اور اس طرح اً کر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کو محض اسلام کا نام لینے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر ہے دیکھتا ہو تواہیے لوگوں کو ہر اگر ذکیل کیا جائے گا، اگر نہت دارادے میں یہ باتیں موجو دہیں تو یہ تھیل بذات خو دا کیک عباد ت ہے ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ارادے اس مسلم کھلاڑی کے ہو سکتے ہیں جو نمازی ہو ،صالح و متقی ہو ، حرام کاموں اور دوسرے بڑے گناہوں ہے دور ہو، لیکن صور ت حال اس کے برنکس ہے۔ کاش کہ ہمارے کھلاڑی اچھے کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بھی بنیں کہ ہر کھلاڑی یہ یک وفت کھلاڑی بھی ہو اور دا می و مبلغ بھی ہو ، مسلمان ٹیم چوں کہ اسلامی ملک اور مسلم قوم کی نمائندگی کرتی ہے ، لہٰذااسلام اور مسلمانوں کی ترقی و عروج کے لیے (خواہ وہ کھیل ہی کیوں نہ ہو ) د عاکر ناجا تز ہے اور اس اراوے کی وجہ ہے مسلمان میم کی جیت پراللہ تعالیٰ کا شکر اداکر نا بھی جائز ہے۔

تی وی اور ویژیویر فلم َبینی

مو ﴿ ﴾ : كيا نى وى د كھنااور ويْدِيو فلم د كھنا گناہ ہے ، كيمر ہ كے ساتھ تضویر بنانااور لوگوں کی ویڈیو فلم بنانا کیسا ہے ؟ نیز آپ لوگ خواہ مخواہ نی وی اور ڈش کے پیچھے کیوں ہاتھے وطو کر پڑگئے ہیں کہ اے حمام قرار دے رہے ہیں جب کہ ان میں اجھے پر وگر ام مجھی آتے ہیں؟ (اليسائم ہارون جدہ،مجمدوسیم جعفر،ریاض)

موراب: ایسے کام جن کے بارے میں علاء کی اکثریت فنوی دے پیکی ہواور خودہمیں بھی ان کے جائزیا نا جائز ہونے کے بارے میں علم ہو پھر بھی یار باراورادھرادھر ہر عالم وین سے ان مسائل کے بارے میں سوالات کر نا دل تکی نہیں تو اور کیا ہے؟ بعض اوگوں کودی معاملات میں بھی ہنی مداق کی سوجستی ہے،جیسا کہ بی اسرائیل کیا کرتے تھے،اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے اس تنگین جرم کی شدید ندمت کی ہے اور امتِ مسلمہ کواس طرح کے بے شکے **نعنول** اور لا بعنی سوالات کرنے ہے منع

سوال وجواب ھندسوم ۲۳۱۱ استان مفدسوم ۲۳۱۱ مندسوم کاردو عالم المبال کے ، خود سر کاردو عالم المبالیة نے فرمایا:"تم میں سے میلے لوگ اس لیے تباہ و ہلاک کرو ئے گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاءے اختلاف کیااور کثرت ہے سوالات یو چھاکرتے تھے۔ ''(۱)ایک اور متفق علیہ حدیث میں ہے کہ رسول کریم علیہ نے کثرت سوالات ہے منع فرمایا ہے۔

ئی وی، ویدیو، وی سی آر وغیرہ وہ آلات ہیں جو تصویر محفوظ کرنے اور اسے د دسرے مشاہدین و سامعین تک پہنچانے کے لیے استعال ہوتے ہیں، علماء کا ایک بڑا گروہ جو محقق و مستند مانا جاتا ہے ، تصویر کی حرمت کی وجہ ہے اور بعض دوسرے فتنوں کی وجہ سے جوان آلات سے متعلق ہیں، یک جنبش قلم ان تمام چیز وں کا سننااور دیکھنا حرام قرار دیتاہے، جب کہ انہی محققین ملاء کاایک گروہ مشروط طریقے پر اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہے ، ٹی وی کے بروگرام اور ویٹر یو کیسٹس کو اگر دینی ، اصلاحی ، سائنسی ، معلوماتی، تغلیمی اور ساجی شعبول کے طور پر عوام وخواص کی رہنمائی کے لیے استعال کیا جاتا ہے تواس کا جواز موجود ہے بشر طیکہ یہ تمام پروگرام موسیقی اور عور توں کی شرکت (بعنی عور تول کا پر دہ اور اسکرین پر آنا) ہے پاک ہوں۔

بہارے ملکوں نے ٹی وی پر وگر آم اور بازار میں ملنے والے ویڈیو کیسٹس کون کون ہے اچھے پروگرام بیش کررہے ہیں ،اس کاعلم مجھ سے زیادہ خود آپ کوہے۔ دانعہ یہ ہے کہ آج ہماریے تی وی پر وگر ام اور بازار میں ملنے والے ویڈیو کیسٹس سوائے فحاشی و آوار گی؛ بے پروگی و حریام کاری پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، آیک صاحب علم نے برسوں قبل اخبار ات و جرائد میں قلمی صفحات اور عور توں تی رنگتین تصاور کے بعد کہا تھا کہ اب تو ہم جیے شرفاءلوگ اخبار خرید کر گفر بھی نہیں جا سکتے کہ تهمیں ہماری شرافت اور ہماراعلم وعمل بھی مشکوک نہ ہوجائے ۔ آج ٹی وی اور وی

سی آر کا معاملہ تقریباً وہی ہے جواس بزرگ نے اخبارات کے بارے میں لکھا تھا کہ علماء وشرفاء کے لیےان آلات کو گھروں میں رکھنا باعثِ شرم بن گیا ہے،تفریع طبع

ks.wordpress.com کے نام پر ہر قشم کی حرام کاری و بے حیائی کو نشر کیاجار ہاہے، حالا نکہ اسلام نے بھی محدود اور مباح تفریح کی مخالفت نہیں گی ، بلکہ رسول کریم علی ہے نواس کی ہمین افزائی کی ہے۔ آج مسلم معاشر ہے کوایسے مخلص لو گوں کی ضرورت ہے جواس میدان میں قوم کی سیجے رہنمائی کریں اور میڈیا کو مشرف بہ اسلام کریں ، ان آلات کو مثبت انداز میں اصلاح و تعلیم کے لیے استعال کرنے کی مہم شروع کریں اور میڈیا پر شیطانی قیادت کے بچائے صالح قیادت کوسامنے لائیں۔

سالگره کی شرعی حیثیت

سوال: سانگره كااسلام ميں كوئى وجود ہے يا نہيں؟ يهر سم كب ايجاد ہوئى اور اس بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟ چند روز قبل ایک دوست کی سالگرہ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں لواز مات اکل و شرب کے ساتھ ناچ گاناادر ڈانس کا بھی اہتمام تھا، جب دوستوں ہے اس موضوع پر بات ہوئی توانہوں نے کہا کہ سالگرہ صرف مکر دہ ہے، یہ حرام نہیں، قر آن و سنت کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت فرماکر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

(حافظ على أكبر، جده)

جو (ب : سالگرہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ، نہ یہ رسول کریم علیہ ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ گرام پاسلف صالحین میں ہے کسی نے اس فضول اور بے مقصد رسم کا اہتمام کیا ہے ، بلکہ بیہ غیر مسلم یہود و نصاریٰ کی ایجاد کردہ رسم اور مغربی ثقافت کی دین ہے ، احادیث میں یہود ونصاری کی مخالفت کا حکم اور غیر مسلم اقوام کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت صراحنا منقول ہے،ایک حدیث میں رسول کریم علیہ کاار شاد ہے:''جو کو گی تحسی قوم کی مشابہت اختیار کر تا ہے تووہ (اس کاشار )انہی میں ہے ہو گا،من مشبه بقوم فہو منہم . (۱) عبادات اور مذہبی شعائر میں غیر اقوام کی مشابہت جائز نہیں ،البتہ

<sup>(</sup>١) ابوداؤد عن ابن عمر ، ياب في لبس الشهرة ، كتاب اللباس

ال وجواب ھندسوم ۱۴۸۸ معاشر تی اور ہاہمی تعلقات میں اسلام کا منشا ہے کہ مسلمان اپنے طور کرستھی طریق ہے ممتازر ہیں، مثلا اسلام میں یہودیوں اور عیسائیوں کے تشبہ ہے روکا گیا، پس الیی چیزیں کہ جن کے لیے شریعت نے خود اس کے لیے اصول و قواعد ذکر کر دیئے بیں جیسے کھانا بینا ، داڑھی مونچھ ، آ داب ملا قات ، ان امور میں اسلامی طریقے کو نظر انداز کر کے کسی خاص قوم کی وضع کواختیار کرلینامکروہ ہو گا۔(۱)

سالگرہ کی حیثیت بھی معاشرتی ہی کی ہے ،اس لیے بیہ عمل مکروہ ہے اور اس کی کراہت شدید ہے۔ مسلم معاشرے میں اس طرح کے رسوم ورواج اور ایسی محفلوں کا انعقاد دراصل اسلامی تہذیب و تندن کے سلسلے میں احساس کمتری اور مغربی ثقافت کی اندھی تقلید کا نتیجہ ہے ، جو بڑی خطرناک اور ند موم ذہنیت ہے ، اس پس منظر میں بسا او قات معمولی مسائل بھی بڑی اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔

بہر حال کسی خوشی کے موقع پریاکسی جائز مناسبت سے دوستوں کا اجتاع اور کھانے پینے کااہتمام یقینانا جائز نہیں، لیکن سالگرہ کا چوں کہ اسلام میں کو ئی وجو د نہیں اور پھرییہ غیر اسلامی تہذیب کا حصہ ہے جس میں یہود و نصار کی کی تقلید اور ان سے مشابہت بھی یائی جاتی ہے،اس لیے اس مناسبت سے کسی محفل کا انعقاد شدید مکروہ ہوگا، البينة اس موقع پر جو د وسري لغويات انجام دي جاتي ٻي جيسے ناچ گانااور ڈانس وغير ه،ان کے حرام ہونے میں کیاشہ ہے۔؟

# راستے میں پڑی چیزیانے کامسکلہ

مو 🖒 : نمازِ جمعہ کے بعد ہم تمین دوست واپس اوٹ رہے تھے ، ایک دوست كوراسته مين" بلاله" (سكه ) بيرًا نظر آيا، جواس نے فور أاٹھاليا، میں نے کہاکہ یہ آپ کی ملکیت نہیں اے ای جگہ رکھ دیں اس نے میری بات مان لی اور اے بھینک دیالیکن چند قدم آ گے بڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ اگر آپ کو یہاں بچاس ہزار کی رقم پڑی ہوئی ملے تو آپ besturdubooks.wordpress.com اے فور اُاٹھالیں گے ، میں نے جواب دیا کہ میں ہر گز نبیں اٹھاؤں گا، بھراس پر کچھ بھرار ہونے لگی ؛ شرعی طور پر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ راسته میں ایسی لاوارث چیز کواٹھالینا جائز ہے یا نہیں؟

(محمداعاز، جده)

جو (اب : راستہ میں گری پڑی چیز معمولی اور کمتر ورجہ کی ہو ، جس کے بارے میں بیہ یقین ہو کہ اس کے مالک کو اس کی حاجت نہیں یا وہ اس کی تلاش و جستجو نہیں کرے گا اور کسی کے ہاں دیکھے لیے تواس کا مطالبہ نہ کرے گا، توالیبی معمونی گری پڑی راستہ کی چیز کواٹھالینااور خوداستعال کرنا بھی جائزہے، مسندِ احمداور ابود اؤد کی روایت میں سیدنا جابر ر ضی الله عنه فرماتے ہیں کہ:"رسول الله علیہ نے ہمیں لا تھی،رستی اور اس جیسی چیز کو اٹھانے اور اس ہے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ، ایک اور روایت میں ہے کہ: "نبی کریم علی کا گزر راسته میں بڑی ایک تھجور پر ہوا تو آپ علی ہے فرمایا:"اگر مجھے بہ ڈرنہ ہو تاکہ یہ صدقہ کی ہوگی تومیں اسے کھالیتا۔"(۱)

راستہ میں بیڑی ہوئی چیز اگر قیمتی ہوجس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس کا مالک اس کامطالبہ کرے گایا ہے اس کی تلاش و جنتجور ہے گی توالیی چیز کواٹھالینامستحب ہے، بشر طیکہ اپنے آپ برید اعتاد ہوکہ اس کی تشبیر کر کے مالک کے حوالے کردے گا،اگر ا پناو پریہ اع**قاد** نہ ہو تواہے وہیں جھوڑ دیا جائے ، لیکن اگر اس چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تواس کو اٹھالینااور اس کی تشہیر کرنا ضروری ہے، بعض روایات میں سال بھر املان کرانے کا ذکر بھی ہے ، جس کی بنا پر بعض علاء ایک سال تک اس کی تشہیر ضروری قرار دیتے ہیں،(۲) جب کہ بعض کے نزدیک ملنے والی چیز کی نوعیت اور اہمیت کے لحاظ سے اتنی مدت تشہیر کی جانی جا ہے کہ اٹھانے والے کویہ یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک (اینے د نوں کے بعد )اس کا مطالبہ نہیں کرے گا،(۲)اگر کوئی کھانے پینے والی یا خراب ہونے والی چیز ہو تواس کے خراب اور ضائع ہونے ہے پہلے تک ہی تشہیر

<sup>(</sup>١) ابوداؤدعن انس باب الصدقة على بني هاشم كتاب الزكوَّة (٢) هدايه : ٣٠٤/٠ ، مختصر الطحاوي . ۱۳۹ (۳) بدائع الصنائع . ۱۹۸/۵ ط : بيروت

Jesturdubooks.wordpress.com کی جائے گی،(۱)اب اگر اس اعلان کے بعد بھی مالک کا پیتہ نہ چلے تواس چیز کا کیا کیا جا۔ ؟ اس سلسلہ میں لبعض صحابہ کرامؓ اور اہل علم کار جحان تو یہ ہے کہ اٹھانے والا شخص خو د ہی اس چیز کا مالک بن جاتا ہے ، جا ہے وہ مالد ار ہویا مفلس ، (۲) جب کہ بعض صحابہ کرام ً کا قول اور احناف کا مسلک بھی رہے کہ اٹھانے والا شخص اگر مختاج و مسکین نہ ہو بلکہ مالدار ہو تووہ خوداستعال نہ کرے بلکہ کسی فقیر ومسکین پر صدقہ کر دے(۳)،اس صدقہ کے بعد بھی اگر اصل مالک آ جائے تواہے اپنی چیز واپس لینے اور مطالبہ کرنے کا حق رہتاہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر کوئی معمولی و حقیر چیز آدمی کو ملے تو دہ اٹھاکر جاہے تو خود استعال کرلے یاکسی مسکین کوصد قہ کر دے (تشہیر واعلان کی ضرور ت نہیں)اوراگر کوئی قیمتی چیز ملے تو ، یا تواہے نہ اٹھائے ، اس حالت میں چھوڑوے یا اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہویا کسی غلط شخص کے ہاتھ لگنے کا اندیشہ ہو تواس کواٹھا کر مناسب مدت تک اس کی تشہیر واعلان کے ذریعہ مالک کا پیتہ چلانے کی کوشش کرے ، جب یقین ہو جائے کہ اب اس کامالک نہیں آئے گا تواس چیز کویا تومالک کے انتظار میں بطور امانت ر کھے رہے یا بھر کسی مختاج و مسکین اور ضر ورت مند شخص پر صدقہ کر دے ،اگر خو د ہی مفلس ہو تواییۓ استعال میں بھی لا سکتا ہے ، لیکن وہ مالک بہر حال نہیں ہو گا ، اصل مالک پہنچ جائے تواس کو مطالبہ کرنے کاحق ہر قرارہے گا۔

دونام ركهنا

مولان : ہمارے یاس اکثر لوگ بچوں کے دونام رکھتے ہیں،مدر سہ میں ا یک نام ہو تا ہے اور گھر میں د وسرا، کیا یہ طریقہ سیجے ہے؟ جو (<sup>ا</sup>ب: بید در ست ہے ،اس میں کوئی حرج نہیں ،البتہ اس کا خیال رہے کہ وہ نام ہا<sup>مع</sup>تی مو، بد شگونی اور بد فانی نه مو \_ (~)

<sup>(</sup>١) بدائع : ٥/ ٢٩٨ (٢) نيل الاوطار : ٥/ ٢٨٩ (٣) هدايه : ٦٩٩/٢ ، بدائع : ٥/٩٩٨

<sup>(</sup>٤) بخاري عن سعيد بن مسيب باب اسم الحزن

تحسى كورحمان كهه كريكارنا

besturdubooks.wordpress.com مولاً : اکثر لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کسی شخص کور حمان کہہ کر پکارنا درست ہے یا نہیں ؟ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

(رحمت الله، رياض)

جو (ار حلن الله تعالیٰ کے مقدی و مبارک ناموں میں ہے ایک مبارک نام ہے، بعض علماءنے اسے اسم ذات قرار دیاہے ، کسی کو صرف رحمٰن کہہ کر یکار نامناسب نہیں ہے، بیہ سخت گناہ ہے کہ صرف رحمٰن کہہ کر پکارا جائے ، (۱) بلکہ اس کے ساتھ عبد کی نسبت لگا کر عبدالرحمٰن کہنا جا ہے۔

ر سول کریم علیہ کے نام پرانگو تھے چو منا

مور (الله عَلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ جَبِ رسول الله عَلِينَةِ كَانَام كَرامي آتا ہے تو بعض لوگ اینے انگوٹھے چوہتے اور آئکھوں پر لگاتے ہیں ، کیا یہ عمل درست ہے؟

(عظمت علی، طا یف)

جو (ب: اذان وا قامت کے درمیان رسول اللہ علیہ کے اسم گرامی پر انکھوں پر انگلیاں پھیر نااور انگو ٹھاچو منابے اصل بدعت ہے ،اس سلسلہ میں حضرت ابو بکرٹ کاعمل بعض لو گُفْل کرتے ہیں وہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، علامہ طاہر پننی نے اس روایت كوموضوع قرار دياب، (٢) علامه زر قائي لكصة بين:

> " مسح العينين بباطن أعلى السُّبَّابِين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن " أشهد أنَّ محمد رسول الله " لا يصح . " (٣) " شہادت کی انگلیوں کے او بری حصہ کا بوسہ لے کر مؤذن کے

<sup>(</sup>١) ملاحظه هو : حلال و حرام : ٤٤٩ (٢) تذكرة الموضوعات : ٣٤

<sup>(</sup>٣) مختصر المقاصد الحسنة : ١٨٢

besturdubooks.wordpress.com "أشهد أنَّ محمدا رسول الله" كُنِّ كَ وقت آكُموں بر پھیر نادر ست نہیں ہے۔"

یمی رائے سخاویٌ،ابن رہیع،غرس الدین خلیلی جیسے بلندیا یہ ناقدین کی بھی ہے،(۱) اس حدیث کے موضوع لینی حجوتی ہونے کے لیے بیہ بات ہی کافی ہے کہ اذان اور اس میں کلمہ مشہاد ت ایک ایسی چیز ہے جو بار بار سامنے آتی ہے اور یوری امت اس ہے وابسة ہے ،اس کے باوجود صحابہؓ کی اتن کثیر تعداد میں بیہ صرف سیدناابو بمررضی اللہ عنہ ہے مروی ہے اور وہ بھی ایسے راوبوں کے ذریعہ جو اپنی نااعتباری میں اس در جہ آ کے ہیں کہ محد ثین ان کی روایات کو موضوع قرار دیتے ہیں۔

قر آن و حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا یہ عمل بدعت ہے۔

## نام کے بجائے کنیت

موراث : میں نے دیکھا کہ عربی لوگ ایک دوسر ے کوابو علی ،ابو حسین اور ابولیعقوب وغیر ہ کہدکر پکارتے ہیں جھوٹی عمر کے لڑ کول کو بھی ایسے نام لے کر یکارتے ہیں ، کیا یہ درست ہے؟

(محمدار شدخان، بحرين)

حورثب: عربوں میں شروع ہے یہ رواج موجود ہے کہ ایک دوسرے کو کنیت ہے بکارتے ہیں ، مثلاً ابواحمہ ،ابو خالمہ ،ابو عبداللہ و غیر ہ ،اس کنیت کی دو قشمیس ہیں ، بعض او قات اواا و میں بزی اولاد کے نام پرید کنیت رکھی جاتی ہے ، مثلاً اگر سب سے

بڑے بیٹے کا نام احمہ ہے تو احمہ کے والد کی کنیت ابواحمہ ہوگی مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ و سے ہی سی مخصوص کام کی وجہ سے یا و سے ہی مخصوص کنیت سے ہوجاتے ہیں ۔سیدیا ابو ہررہ ہ رضی اللہ عنہ چوں کہ بلیوں سے محبت کرتے تھے ، اس لیے رسول 🕆 الله عليه في أنبيل ابو بريره كهاا دريه ابو بريره كي كنيت مشهور بوئ ،امّ المومنين

<sup>(</sup>١) ديكهثم اسخاوي كي : المقاصد الحسنة :٣٨٢ ابن ربيع كي " تميز الطيب :٩٩ اور غرس الدين كي كشف الالتباس: ٣٠٦/١

Desturdubooks.Wordbress.com عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں او لاد نہیں ہو ئی، لیکن انہوں نے اپنے بھانچ (سیدہ اساء رضی اللہ عنہا کے بینے )عبداللہ کی وجہ سے اسپے لیے امّ عبداللہ کی کنیت پیند کی تھی ،کوئی بھی تخص اپنے لیے کوئی بھی کنیت پیند کر سکتا ہے بشر طیکہ اس کنیت کامعنی غلط نہ ہو۔(۱)

غير اسلامي نام

مو ((): اگر کوئی عورت یامر و مسلمان ہوجائے تو کیاسب ہے پہلے اس کا نام اسلامی نہیں رکھنا جا ہے ؟ ایک شخص کی بیوی کا نام ابھی تک اسلامی تبیں، کیااسلام اس کی اجازت دیتاہے؟ (ار شد محود ،الخمر )

جو (ب : یقیناکو کی عورت یامردمسلمان ہوجائے توقبولِ اسلام کے بعدسابقہ نام غیراسلامی ہو تواہے بدل کر اسلامی نام ر کھنا جاہیے ، رسول کریم علیہ بھی نامناسب ناموں کو بدل کرا چھے نام رکھا کرتے تھے ، (۱) ناموں کااثرانسانی شخصیت پر مھی پڑتا ہے ، اس لیے بہتر ناموں کا انتخاب کرنا جاہیے ، تاہم مسلمان ہونے کے لیے اسلامی نام کا ہونا ضروری نہیں،اگر کوئی اسلام قبول کر کے اپنانام نہ بدیلے یا کوئی غیر اسلامی نامہ رکھے تو عرف اس بناء پر اس کے اسلام کی تفی نہیں کی جاشکتی،وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔

#### مناسب وقفه

سوال: کو ناگوں حالات اور و قتی اخراجات کی بناء پر اولاد کی پیدائش کے در میان کتناو قف کرنے کی گنجائش ہے اور اس سلسلے میں دوائی اور نیکے وغير ه كااستعال درست ہے؟

جو (ب : سورة الاسراء آیت: ۳۱، سورة الانعام آیت: ۱۵۲ میں الله تعالیٰ کاصر یک تھم ہے کہ ''اپنی اولاد کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کی وجہ ہے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی۔ "ای ڈریے ولادت سے قبل حمل ضائع کرنے یا حمل قرار نہ یانے کی کو ششوں کو بھی قتل اور زندہ در گور کرنے کے متر ادف قرار دیا گیاہے جیسا سوال وجواب دھنہ سوم ۱۵۴ میں اس کی صراحت موجو د ہے ، چنانچہ بلاشدید عذر و مجبور کی کہاری کی کی کرائے کی کر کے کہا کہا کی کہا کی کہاری کر کی کہاری کر کر کی کہاری کی کہاری کی کہاری کی کہا کر کر کر کی کر کر کر کی کے علاء نے اس کی اجازت نہیں دی،البتہ ماں اور بچہ کی صحت کے پیش نظر مناسب و قفہ اور اس سلسلہ میں عار ضی منع حمل کی او ویہ استعمال کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے۔(۱)اس لیے کہ فقہاءنے بچوں سے متوقع نافر مانی اور بدسلو کی کے خوف ہے بھی عزل کی اجازت وی ہے، جیسا کہ ہندیہ میں ہے:

> " رجل عزل عن امرأته بغير إذنها يخاف من الولد السوء في هذا الزمان فظاهر جواب الكتاب أن لايسعه و ذكر ههنا يسعه بسوء الزمان . " (٢)

مسلمانوں کے لیے ختنہ ضروری ہے؟ موڭ : ایک شخص نے اسلام قبول کیا تگر ختنہ نہیں گی، مسلمان ہونے

کے بعداس کے ہاں اولا دہمی ہوئی ، کیامسلمان کیلئے ختنہ ضروری ہے؟ (سید منیر حسین، جده) ب

جو (*أب : فتنه كر*ناسنت ہے، فرض و واجب نہيں ،ايك ر دايت ميں اس كو" امورِ فطرت" میں شار کیا گیاہے ،البتہ اس کا شار اسلامی شعائز میں ہو تاہے ،اگر کسی جگہ یا شہر کے لوگ اجمّا می طور پراس کوترک کر دیں توانہیں اس کے اختیار کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف حاتم وقت جنگ بھی کر سکتاہے ،البتہ انفرادی طور براس کا تھم اور اس کا شار سنت اور امورِ فطرت میں ہوتاہے ہسلمان ہونے کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے، بعیس علاء کے نزدیک ختنہ ساتویں دن کر دیناجا ہیے ، بعض کے نزدیک سات سال اور 'بعض کے نزدیک نوسال کی مدت تک ختنہ کی جاسکتی ہے ادر <sup>بعض</sup> کے نزدیک عمر کی کوئی قید نہیں، تاہم امام ابو حنیفہؓ کے نزویک اس سلسلے میں ۱۲ / سال ہے پہلے ختنہ کرانے کی شرط ہے ، (۲) کیوں کہ ختنہ کرنا سنت ہے اور بالغ ہونے کے بعد ستر جیمیانا واجب

<sup>(</sup>٣) بخاري عن ابي هريرة ، باب تقليم الاطفار (۱) دیکهنر ۱ حلال و حوام: ۳۱۳ -راح عبديد ٥٠ ٣٥٧

besturdubooks.wordpress.com ہے،اس لیےاگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد ختنہ کرائے گا تواس کامطلب یہ ہو گا کہ اس نے ایک سنت کوادا کرنے کے لیے واجب کو ترک کر دیا، حالا نکہ سنت کی ادا نیگی کے لیے داجب کوترک کر دینا جائز نہیں ہے ،اگر چہ بعض علاءنے ختنہ کے "شعائر" میں ہونے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بالغ نومسلم کے لیے بھی ختنہ کی اجازت دی ہے۔

#### خون كاعطبه

مو (افی : ہمارے یہاں خون کی منتقلی کا رواج بہت عام ہے یعنی *کسی* مریض کوخون کی ضرورت ہو تواس کے عزیزوا قارب اپناخون دیتے ہیں یا پھر بازار ہے خون خرید کر دیا جا تا ہے ، کیااس طرح مریض کو کسی دوسرے کاخون دینا جائزہے؟

(عبدالصمد ہارون، جدہ)

جو (کب : جا تزہے،کتب فقد میں اس بات کی صراحت موجو دہے کہ از راہِ علاج ر ضاعت کی مدیختم ہونے کے بعد بھی عورت کے دودھ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے ، ہندیہیں ہے: " لا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة و يشربه للدواء " (١)

دودھ ہی پر قیاس کرتے ہوئے اکثر علماء نے ایک انسان کے جسم میں دوسر ہے انسان کاخون چڑہانے کی اجازت دی ہے، دودھ اور خون میں بیامر قدرِ مشترک ہے کہ یہ دونوں انسانی جسم سے اخراج کے بعد دوبارہ بہت جلداین کی پوری کر لیتے ہیں۔ (۱)

مر د کی آواز کا تھکم

مولاً : کیا عورت کے لیے مرد کی آواز سننا جائز ہے ؟ مثلاً کوئی عورت تھر میں بیٹھ کر مر د کی آواز میں تلاوت قر آن یاک کی کیسٹ وغيره س عتى ہے يا نہيں؟

بجو (ک : مرو کی آواز میں تقریر ، تلاوت قر آن وغیر ہ سننا جائز ہے ، مر د کی آواز عورت کے لیے حرام وناجا ئز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) هندية ، ۵ ۳۵۳ کار ديکيلے ، حلال و حرام ۱۷۸

# besturdubooks.wordpress.com داڑھی کی مقدار

موڭ : میں داڑھی رکھنے کااراد ہ رکھتا ہوں لیکن حچو ٹی بیعنی ایک آ د ھ انجے ، میں نے جج کے دنوں میں اتنی داڑھی رکھنے کاارادہ کیا تھا، تاکہ جو میں شیو بناتا ہوں اس ہے نجات حاصل کروں نیکن ابھی کتاب میں پڑھا کہ داڑھی منڈواناادر کاٹنادونوں حرام ہیں ، کیا یہ صحیح ہے ؟ داڑھی کی مسنون مقدار کتنی ہے؟ بعض لوگ جو جھونی داڑھی رکھتے ہیں کیاوہ درست ہے؟

(ایم نعیم، نجران)

جوار : داڑھی رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یدر سول کریم عظیم کے مستقل سنت ہے ،اس لیے بعض علماء نے اسے واجب بھی کہاہے جب کہ بعض علماء نے اسے (بعض مخصوص حالات میں) شعارُ اسلام میں سے بھی قرار دیاہے، داڑھی رکھنے کے وجوب ہر بوں تو کئی اور ولا کل بھی موجود ہیں لیکن سب سے بڑی دلیل جو ہر سیجے مسلمان اور اسلامی ذوق والے مؤمن کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل اس ہستی کی سنت ہے جس کی محبت واطاعت کے بغیر ایمان کی شمیل ناممکن ہے، خود جناب رسول کریم علیہ واڑھی کواتی اہمیت دیتے ہیں اور داڑھی کواتنا ضروری سجھتے ہیں کہ ایک موقع پررسول کریم میلانچ نے یمن کے والی کے دونما ئندوں کواسلام کی دعوت قبول کر لینے سے قبل داڑھی رکھنے کی رغبت دلائی، طبقات ابن سعد اور تفسیر ابن جریر میں ہے کہ والی مین کے دونما کندے جب رسول کر ہم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا گیا کہ ان کے چبرے بالکل صاف ہین لیعنی داڑھی اور مو تچھیں دونوں کی شیو کی ہو کی ہے تو آپ علی نے سوالیہ انداز میں پوچھا یہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں اس طرح کا حلیہ اختیار کرنے کا تھم کس نے دیا؟ نما ئندوں نے جواب دیا کہ ہمیں کسریٰ نے یہ تھم دیاہے، آپ علی نے ارشاد فرمایا: کیکن میرے رب نے مجھے تھم دیاہے کہ میں داڑھی برهاؤں اور مونچھیں کتراؤں۔

ر سول کر ہم علیہ کے کئی ارشادات عالیہ کا مفہوم جو کئی احادیث میں موجود ہے

besturdubooks.wordpress.com کہ اچھی فطرت کے گئی اہم اچھے کام ہیں، یہ کام ایسے ہیں ملت ِ ابراہیمی ہے ہمیں ملے ہیں ، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ واڑ ھی بڑھائی جائے اور مو تجھیں کتروائی جا ئیں ، کئی تشخیح احادیث سے بیہ ارشادِ مبارک بھی ثابت کہ داڑھی بڑھاؤ، (۱) جب کہ بعض احادیث میں داڑھی پڑھانے لیعنی داڑھی رکھنے اور مونچھیں کتروانے کو مخالفت یہود بھی کہا گیا ہے ، داڑھی کے وجوب اور اس کے مستقل سنت ہونے اور اس کے اچھی فطرت کے مطابق ہونے کا ایک ثبوت اور اہم دلیل پیہ بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے داڑھیاں رکھی ہیں۔

داڑھی نہ ر کھنار سول کریم علیقہ کی سنت کی خلاف ورزی ہے اور آپ علیقہ کے تکم کی نافرمانی ہے ، قر آن ہمیں بار باراس نا فرمانی ہے ڈرا تاہے کہ جس شخص نے الله اوراس کے رسول علیہ کی نا فرمانی کی وہ گمر اہ ہو گیا، قر آن ہی نے سنت کی مخالفت کو فتنہ اور فتنوں میں پڑ جانا قرار دیاہے ، سنت کی مخالفت کو قرآن یاک میں باعث عذابِ الٰہی بھی کہا گیا ہے ، (۲)اس مستقل سنت کا ترک کرنااس لیے بھی شدید خطرے والی بات ہے کہ آپ علی نے سنت کو (بلاعذرِ شرعی) ترک کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے ،ار شاد فرمایا: چھ فتم کے لوگوں پر میں نے بھی لعنت تبھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ان پر لعنت ہے، (ان میں ایک وہ ہے) جس نے میری سنت کوترک کر دیا۔ (۲) داڑھی منڈانانہ صرف کبیرہ گناہ ہے بلکہ حرام ہے،اس گناہ کی حرمت اس لیے بھی شدید ہے کہ بیہ وہ گناہ ہے جو تشکسل سے روزانہ کیا جاتا ہے اور کسی بھی کبیرہ گناہ کے بارے میں احادیث میں بیہ مضمون موجود ہے کہ کوئی بھی بڑا گناہ کرنے ہے دل پر ا یک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے ،اگر صدق دل ہے تو بہ کی جائے (اور آئندہ بیہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے ) توبیہ نقطہ محو کر دیا جاتا ہے ، یعنی منادیا جاتا ہے اور اگر تو بہ نہ کی جائے سلسل کبیرہ گناہ کیے جائیں توایک وقت ایبا بھی آتا ہے کہ پورادل ساہ ہو جاتا ہے اور پھر دل کو زنگ کی بیماری لگ جاتی ہے اور آخر میں ایسے دل پر مہر لگ جاتی ہے جس

<sup>(</sup>١) بخارى ، باب تقليم الاظفار ، نسائي عن عائشه ، كتاب الزينة من السنن الفطرة : ٢٣٤/٢

<sup>(</sup>٢) ملاحظه هو : احزاب : ٣٦ (٣) ترمذي ابواب القدر

ہے بید دل مر جاتا ہے اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔

besturdubooks.Wordpress.com ر ہا ہے سوال کہ داڑھی کتنی مقدار میں رتھی جائے تواس بارے میں علاء ۔ تے جو مجھ ارشاد فرمایا ہے ،اس کی تفصیل یہ ہے کہ علماء کا ایک گروہ احادیث کے ظاہر بی الفاظ اور کثرت ِروایات کی بناء پر داڑھی کو جھوٹا کرنایا طول و عرض ہے کم کرنا جائز نہیں معجمتنااوران کا کہنا ہیہ ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے اور اسے کم نہ کیا جائے کہ رسول کریم عَلَيْنَكُ كاار شاد ہے كہ داڑھى بڑھاؤجب كہ علماء كے دوسر ہے گروہ كى رائے يہ ہے كہ كئی روایات سے یہ تابت ہے کہ محابہ میں سے بعض محابہ اپنی داڑھی کو جب زیادہ بڑھتا ہوادیکھتے توطول وعرض ہے اسے جھونی کر لیا کرتے تھے،(۱)لیکن یہ مقدار ایک مشت ہے کم نہیں ہوتی تھی،ای لیے فقہاء نے ایک مشت داڑھی کو مسنون قرار دیا ہے اور ایک مشت ہے کم کرنے کونا جائز قرار دیاہے، علاء کے تیسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ ر سول کریم میلی نے داڑھی بڑھانے کا تھم دیا ہے ، لیکن اس کی مقدار مقرر نہیں فرمائی، لہٰذاداڑھی اتنی ہو کہ ذرا فاصلے سے نظر آئے اور بہت زیادہ جھو تی نہ ہو ( جبیبا کہ آج کل فیشن بن گیاہے کہ بالکل جھوٹی داڑھی رکھ لی جاتی ہے) تو ہیہ عمل بھی درست ہی ہو گااوراے داڑھی ہی کہا جائے گا۔

احناف کے مشہور امام اور شارح بخاری امام بدر الدین العینی نے عمدة القاری میں فرمایا: "سلف میں داڑھی کی مقدار اور حد کے معالمے میں اختلاف ہے، بعض نے کہاہے کہ اگر لمبائی یا چوڑائی میں زیادہ تھیل جانے کی وجہ سے انجیمی معلوم نہ ہو تواسے حچوٹا کرلیا جائے ، بعض نے کہاہے کہ ایک مشت سے زیادہ ہو تواہے کم کرلیا جائے ، (r) سید ناابو ہر رہے اور عبد اللہ بن عمرے بارے میں ہے کہ بیہ حضرات بھی اپنی داڑھی کو طول وعرض ہے کم کیا کرتے تھے ، (٣) بعض نے کہا ہے کہ اتنی حچونی بھی نہ کی جائے کہ بالکل ہی حصوبے حصوبے بال ہو جائیں ، لیکن انہوں نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں

<sup>(</sup>١) فتح الباري اوَّل باب تقليم الاظفار (٢) عمدة القارى ، باب تقليم الاظفار ، كتاب اللباس

<sup>(</sup>٣) نصب الرايه: ٥٨/٢ ، بخارى ، كتاب اللباس: ٨٧٥/٢

besturdubooks.wordpress.com فرمائی، اس کامطلب یہ ہے کہ واڑھی کا کم کرنا (ترشوانا) اس حد تک جائز ہے کہ عرف عام میں اسے داڑھی ہی منتمجھا جائے ،امام ابن حجرٌ نے فتح الباری میں اس بارے میں کئی ا قوال لکھے ہیں اور فرمایا ہے کہ بعض صحابہؓ جب اپنی داڑھی کو بڑھتا ہو او کیکھتے تو طول و و ض ہے اے جھونی کر لیا کرتے تھے۔

> ہمیں داڑھی کی وضع قطع میں اس بات کا خیال بھی ر کھنا جا ہیے کہ ایک تو پیہ بہت حصوئی نہ ہواور دوسر ایہ کہ موجو دہ دور میں بعض منافقوں اور فاسق و فاجر فتم کے لوگوں نے جو فیشنی داڑھیاں رکھ لی ہیں ان کی طرح نہ ہو ، بلکہ رسول کریم علیہ کی پیندیدہ مستقل سنت کے طور پر ہو۔

> الله تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سنت کا عامل بنائے اور ہماری کو تاہیوں ہے در گزر فرماکر ہمیں وامن عفو ورحمت ہے ڈھاتپ دے۔ ( آمین )

## اشاروں کے ذریعے سلام

مولاً: آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ السلام علیم کئے کے ساتھ ہاتھ ہےاشارہ بھی کیا جاسکتا ہے ہیکن ناچیز کی نظرے ایک حدیث گزری، جس میں رسول کریم علی کاار شاد گرای ہے "جو مخص ہمارے غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں ہے نہیں ، تم ندیہو دیوں کے ساتھ مشابہت کر واور نہ عیسائیوں کے ساتھے، یہود کا سلام انگلیوں ے اشار واور عیسائیول کا سلام جھیلیوں سے اشار ، کی صورت میں ہوتا ہے؛اس سلسلہ میں وضاحت مطلوب ہے۔

(انوارالقد مدينه منوره)

جواب: اس حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی سلام کے معاملہ میں صرف ہتھیلی یا انگلیوں کے اِشار ہ پر اکتفا کرتے تھے، السلام علیم نہیں کہتے تھے، جیسے آج بھی بعض غیرمسلم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کرا ستقبال کرتے ہیں ، بہرحال غیرمسلم اقوام کی مشابہت سمی بھی معالمے میں جائز نہیں ، لہذا انگلیوں یا ال وجواب ھندسوم ۱۱۰ مندسوم ۱۱۰ مندسوم بخصیلیوں کے اشارے کر شنہ جواب کا میں بقینا جائز نہ ہوگا، (۱) ہمارے گزشتہ جواب کا کھی حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دور ہواور سلام کی آ واز اٹل تک نہ پہنچ سکتی ہو توالسلام علیم کہنے کے ساتھ ہاتھ اٹھاکراشارہ بھی کرلیا جائے تو کوئی حرج نہیں ، کیوں کہ بیہ اشارہ سلام و تنحیہ نہیں ہے بلکہ سلام پر د لالت کرنے والا ہے اور السلام علیکم کے تا بع ہے، چنانچہ تنہااشارہ کرنے پر اکتفا کرنا،ای طرح قریب ہونے کی صورت میں ہاتھ ہے اشارہ کرنادر ست نہ ہو گا۔

غير مسلم كوسلام

موں : اگر کوئی غیرسلم سلام کرے تواس کو کیسے جواب دینا جاہیے ؟اگر تسی کے بارے میں پینہ ہی نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یاغیرمسلم نواس کو کیسے سلام کیاجائے؟ پوراجملہ السلام علیم کہیں یاصرف سلام کہناکا فی ہے؟ (عبدالقادر، دمام)

جو (<sup>ا</sup>ب : غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی جا ہیے ،اگر وہ خود سلام کریں . تو صرف' وعلیکم ''کہا جا سکتا ہے ،(r)ای طرح جس شخص کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں اس کو بھی سلام نہ کیا جائے ، سلام اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بھی ہے اور الله کی طرف ہے سلامتی کاستحق صرف مسلمان ہی ہے، سور ہ طہ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:''وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعُ الْهُدى''اور سلامتی (سلام) ہوائ تحص پر جوہدایت کی پیروی کرے، (۳)رسول کریم علیہ جب امراء وسلاطین کو دعوت اسلام کے سلسلے میں خطوط روانہ فرماتے تو بہی سلام لکھواتے ، جبیبا کہ کتبِ احادیث میں ن**ہ کور ہے۔** غيرسلمول سے مصافحہ

> مولاً: اکثر نماز کے لیے گھرے وضو کر کے نگلتے ہیں ، کیکن بعض او قات راستہ میں غیر مسلموں ہے ملا قات ہونے پر مصافحہ کرنا پڑتا

<sup>(</sup>١) ترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . باب ماجاء في كراهية اشارة اليد في السلام (٢) ابوداؤد عن ابن عمر ، باب في السلام على أهل الذمة (٣) طبقات ابن سعد : ٢٦/٣

ہے، کیاالی صورت میں عسل دو ضوباقی رہتا ہے یا نہیں؟ ( مبدالقاد ر داؤد، بریدہ)

جو (ب: غیر سلموں سے مصافحہ کرنے اور ہاتھ ملانے کی وجہ سے سل اور وضو پر کوئی اثر نہیں بڑتا، لہٰذاایس صورت میں غیسل کے اعاد ہ کی ضرورت ہے اور نہ وضو کے اعاد ہ کی۔

گرم چیز میں پھونک مارنا

مور (﴿ : كَسَى كُرِم چِيز مِين خَصْدُ ى كَرِنْ كَى غُرْضَ تَ يَجُوكِ ماري تَوَ كياس كااستعال مكروه بوجاتا ہے ؟اس سلسلے ميں رہنمائی فرمائیں-(اسلام اللّه راجہ ، طائف)

جو (ب: مخنڈی کرنے کی غرض ہے کسی گرم چیز میں پھونک مارنا مکر وہ ہے، البتہ اک چیز کا استعمال جائز ہے، مخصنڈی وگرم کی کوئی قید نہیں، کسی بھی مشروب (پینے کی چیز دودھ پانی و غیرہ) میں پھونک مارنے ہے رسول کریم علیہ نے منع فرمایا ہے، (۱) ایک مخص نے سوال کیا کہ:"یا رسول اللہ اگر میں برتن میں پچراد کیھوں ؟ تو آپ علیہ نے فرمایا:"اے بہادو۔"(۲)

دستر خوان کے طور پراخبار کااستعال

مو (ل : ہم دو آدمی ایک گمرہ میں رہائش پذیر ہیں ، کھانے کے وقت اکثر میر اسا تھی وستر خوان کی جگہ اخبار بچھا تا ہے ، میں نے منع کیا کہ اس میں قر آن کی آیتیں ،اللہ ،رسول کے نام و غیرہ لکھے :وتے ہیں ،لیکن میر ہے بار بار منع کرنے کے باوجود نہیں مانتا، کیااس طرح اخبار کا استعمال درست ہے ؟

(غ،ر،عبای،جده)

جو (اب : اگر اخبار میں حدیث مبار کہ یا قر آن مجید کی آیت و غیر ہ ہو تو یقیناد ستر خوان

<sup>(</sup>١) جمع الفواند : ٢٩٤/١ عن ابن عباس بسند ضعيف (٢) ترمذي عن ابي سعيد الحدري باب ماجاء في كراهية النفخ في الشواب ، كتاب الاشوبه

سوال و جواب حضہ سوم کے طور پر ایسے اخبار کا استعمال قر آن و حدیث کی بے حرمتی کے متر ادف ہے کا لاہوج خلاف اد ب ہے ،اس کے علاوہ عام حالات میں بھی دستر خوان کی جگہ اخبار کااستعمال مناسب نہیں، چنانجہ حاکم نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ یو چھنے کے لیے اخبار کے کاغذ کو استعال کرنے کو مکروہ کہتے تھے اور آپ اس قدر شُرت فرماتے کہ ایسا کرنے والے کو زجر و تو بیخ بھی فرماتے ، حکی المحاکم عن ألامام أنه كان يكره استعمال الكواغذ في وليمة ليمسح بها الاصابع و کان بشدد فیه و یزجر عنه زجرا بلیغا .(۱) هندیه بی میں ایک مسئلدُنقل کیا گیا ہے كه جس كتاب مين خبرين مول ان كو تكميه بنانا جائز نبين: التوسد بالكتاب المع. (١) لہٰذاان مسائل کے پیش نظراخبار کا دستر خوان کے طور پر استعال کرنا کاغذ کی ہے حرمتی کی وجہ ہے مناسب نہیں اور اگر اس میں قر آن کی آیتیں ،تر جمہ یااحادیث ہوں یااسلامی مضامین ہوں تو کتابوں کی طرح ان کا بھی احترام لازم ہے ، دستر خوان کے طور بران کااست مال درست نہیں ہو گا۔

# غیرسلم کے ہاتھ کا یکا ہوا کھانا

مورٰڵ: میرے دوستوں میں بعض ہندو تبھی شامل میں ، مسلم ساتھیوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلم کے ہاتھ کی پکائی ہو ئی اُوئی چنے نبیں کھانی جاہیے ،ای طرح ان کے ہاتھ کے دھلے ،وئ کیٹرے بھی نایاک: وتے ہیں، کیا یہ خیال در ست ہے انگلاب و سنت کی روشنی میں و ضاحت فرمانمیں۔

( غيرالقادر داؤد، عنيز و)

جو (ب: حلال چیز اگر غیرمسلم یکائے تو اس کے پکانے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوجاتی ،للبذاغیرمسلم کے ہاتھ کا یکا ہوا کھا نا جائز ہے(۳)بشرطیکہوہ فی نفسہ حلال و

<sup>(</sup>١) هندية : ٢٢٢٠ الباب الخامس كتاب الكراهية

<sup>(</sup>٢) حواله سابق (٣) ديكهئے : حلال و حرام : ١١٦

besturdubooks.wordpress.com مباح ہو،ای طرح شرعی طور برنایا کی دور کرنے کا اہتمام کیا گیا ہو تو غیر مسلم کے ہاتھ ہے وصلے ہوئے کپڑے بھی پاک ہوں گے ، کپڑوں کی پاکی کے لیے دھونے والے کا مسلمان ہو ناضر وری نہیں۔

# سيدھے ہاتھ سے یالی بینا

مولاً : کھانے کے دوران چوں کہ سیدھا ہاتھ جھوٹا ہو تاہے ،اس لیے یانی بینا ہو تو بائیں ہاتھ ہے یانی کا گلاس بکڑنا ہو تا ہے ، کیا یہ عمل

(عيدالقادر داؤد، عنيزه)

جو (<sup>ا</sup>ب: سیدھے ہاتھ سے یانی پینا سنت ہے ، کھانے کے دوران اگراس پر عمل ممکن نہ ہو تو بائیں ہاتھ سے گلاس بگڑ کر دائیں ہاتھ کی ہشلی یا پشت سے اسے سہارادیں ،اس طرح سید ھے ہاتھ سے یانی پینے کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔

ياؤل د هو كريينا

مو 🖒 : کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عور ت اگر اپنے خاوند کے پیر دھو کر بینا جاہے توبہ جائزہے، شرعان کا کیا تھم ہے؟

(محمر منشا، عده)

جو (*رب : ب*یہ عامیانہ باتیں ہیں ، شر عااس کی کوئی حیثیت نہیں ، بعض جگہ یہ لفظ بطور محاورہ اور خاوند کی نہایت درجہ عظمت واحترام کے لیے استعمال ہو تا ہے ، اس کے حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتے۔

بھو کوں کو کھانا کھلانا

مولان: بھوکوں کو کھانا کھلانا یا فقیروں ،غریبوں کو جمع کر کے اینے گھر میں کھانا (محرحسین،جده) کھلانا کیساہے؟

جو (رب: بھوکوں کو کھانا کھلانا خواہ ہے بھو کے نا فرمان و گنہگار ہی کیوں نہ ہوں ایک بڑی

ہوال و جواب حصّہ سوم نیکی اور قابل قدر عبادت ہے ، سور ڈالنج میں خاص طور پر جمیں تنکم دیا آنیا ہے کہ قرابانی دی کے جانوروں کے گوشت کو مساکین میں تقسیم کریں لینی ان کو کھلا کمیں ۱۱) سورۃ الا نسان میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ایک خاص اہمیت اور فضیات کے ساتھ ذکر موجو د ہے ، (۲) جب کہ سور قالمدیٹر ہیں بعض لو گوں کے جہنم میں جانے کا سبب <sup>ی</sup>بی بتلایا گیاہے کہ وہ دنیامیں قدرت واستطاعت کے باوجود بھو کوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ،( r )ای طرح قر آن نے ان لو گوں کی شدید منہ کی ہے اور ان کے اس عمل کو جرم قرار دیاہے جو د وسر واں کو کھانا کھلانے کی تر غیب خبیں دیتے ، جیسا کہ سور ۃ الفجرِ آیت نمبر ۱۸، سور ةالماعون آیت نمبر ساور سور ةالحاقه آیت نمبر ۴ سیم ار شادِ باری تعالیٰ ہے ، رسول کریم ﷺ نے ایک شہور حدیث میں ارشاد فرمایا: "لو گو! (تمجو کول کو) ُلھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤاور رات کو جب او گ سور ہے ہوں تم نماز ( تنجد ) پڑھو ( اُلر تم لو گ ہے تمین اہم نیکیاں انجام وینے لکو ) تو جنت میں سہوات ہے داخل ہو جاؤ گے ''(۴) ا کیک طویل حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا بیار شاد موجود ہے کہ قیامت کے دان الله تعالیٰ اینے ایک ہندے ہے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے ہندے میں بھو کا تھا تم نے مجھے کھانا شیں کملایاا س پر ہندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب! آپ کیے بھو ئے رہ سکتے ہیں کہ آپ تورب ہیں ؟اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا( تیری و نیا کی زند گی میں) میں افلاں بند و بھو کا نشا،اُلر اوّاس کو کھانا کھلا تا تو مجھے اس کے یاس یا تا(یا تجھے اس کا بَهِتَرِ مِنْ اجْرُونُوابِ مِلْتِلَهُ (١)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخوسیر کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ وہ تمھی بھی بغیرمہمان یامسکین کے اسلے کھانانہیں کھایا کرتے تھے، ای طرح سیدنا عبدالله بن عمرٌ کے بارے میں سیم بخاری میں ہے کہ آپ اس وقت تک کھانانہیں کھایا كرتے تھے جب تك كوئى مكين الماش كرك اسے اپنے ساتھ كھانے يرند بھاتے۔

<sup>(</sup>١) حسج: ٣٦٠٢٨ (٢) دهـر: ٨٠٨ (٣) مدثر : ٤٤ (٤) أبوداؤد عن عبداللَّه بن سلام باب اطعام البطعام ابواب الطعمة (ع) مسلم عن ابي هريرة باب فضل عبادة المريض كتاب البر والصلة والأدب

عمل کے لحاظ ہے کمزور یافات و فاجر بی کیوں نہ: و ،البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی عادی مجرم ہو تواس کے کھانے پینے میں اس کی مدد کرنے یااہے کھاانے پلانے ہے اجتناب کیا جائے کہ اگر اس کا پیٹ بھرے گا تو پیے پھر تاز دوم ہو کر جرم و گناہ کرے گااور زمین میں فساد بھیلائے گا۔ اس بارے میں رسول کریم علیہ کا یہ ارشادِ مبارک بھی ہمارے سامنے رہنا جا ہیے کہ "مؤمن (کامل) کے علاوہ دوسر نے کسی کواپناد وست مت بناؤاور متقی کے علاوہ دوسر ہے کسی کواپنا کھانامت کھلاؤ۔ "(۱)

کسی پیاہے کو یانی بلانایا بھو کے کو کھانا کھلانا ایک بڑی نیکی ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کوا تنا پیند ہے کہ بعض لو گوں کی نجات اور مغفرت کے لیے ان کی یہی نیکی سبب بن سکتی ہے، رسول کریم ﷺ نے بنی اسر ائیل کی ایک فاحشہ عورت کا ذکر کیا ہے کہ اس فاحشہ عورت نے ایک پیاہے کتے کو پانی پلایا، جس پر اس کی مغفرت کر د می گنی،(۲)کتے کے ساتھ نیکی کرنااللہ تعالیٰ کوا تناپسند ہے توکسی انسان اور کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کرنا ، اس کی خدمت و مد د کرنااور اس کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یقیینٰااللہ تعالیٰ کے یبان کس قدریسندیده عمل بو گا؟۔

#### کھاتے وقت بات چیت

سو (ل : ہمارے و فتر میں کافی مسلمان کھانا کھاتے ، قت باتیں کرتے رہتے میں ،مشروبات بائیں ہاتھ ہے ہتے میں اور جیما ہوا آنے والے كوسلام كرتاب، سنت طريقه كياب إوضاحت فرماتيل-( نمام حسين الأكحو، حدو)

جواب: کھاتے وفت بات چیت جائز ہے، کثرت سے باتیں کرنا مناسب نہیں، نیز کھانے کے دوران اللہ تعالیٰ کی تعریف وشکر بھی زبان سے ادا ہونا جا ہے او رہے دعا يُرْ هَى حِياجٌ: " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشَّكُرُ " (اكالله! تيريم بي ليتعريف

<sup>(</sup>١) ابوداؤد حديث نمبر: ٤٨٣٦ (٢) بخاري باب فضل سقى الماءكتاب المساقاة

سوال دجواب حقیہ سوم ہوال دجواب حقیہ سوم ہے ادر تیرے بی لیے شکر ) پانی یا کوئی بھی مشروب سیدھے یعنی دائیمیں ہاتھ سے پینالہ استان کی مشروب سیدھے یعنی دائیمیں ہاتھ سے پینالہ ساتھ میں اتبہ سنت ہے ، کھانا کھاتے وقت چوں کہ دایاں ہاتھ مشغول رہتا ہے ،اس لیے بائیں ہاتھ ے یانی بیا جاسکتا ہے ، لیکن گلاس وغیرہ کو دائیں ہاتھ کی پشت ہے سہارا دینا جا ہے ، تاکه ممکنه حد تک سنت کی ادائیگی ہو سکے ،اگر رونی یا کوئی اس طرح کی چیز کھائی جار ہی ہو تب تو مکمل طور پر دایاں ہاتھ پانی پینے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے ، ای طرح سلام کے بارے میں بھی سنت ہے کہ آنے والا شخص بیٹے ہوئے کو سلام کرے لیکن اگر دہ بھول جائے تو ہیٹھا ہوا تلخص سلام کاا نتظار نہ کرے بلکہ سلام میں پہل کرے اسے سلام میں پہل کرنے کا تواب ملے گا۔

### خوا تین اور سونے کے زبورات

مولاً: ایک کتاب میں ابوداؤر، متدرک حاکم کے حوالے ہے بیرحدیث ير صنے كا اتفاق موا، جس ميں رسول كريم الليك كا ارشاد كراى ہے"، جوكوئى ا بن لا ولى كوآ كى مالي ببنانا جا الصوفى بالى برناد اورجوكولى ائی بیاری کوآم کا کنگن پہنانا جاہے وہ اسے سونے کا کنگن پہنادے، اس کیے تم بس جاندی کواپنالو، ای ہے جی بہلاؤ، ہاں ای ہے جی بہلاؤ" ای طرح اس (کتاب) میں میہ حدیث بھی ندکور ہے: ''سیّد نا تو بان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جت مبیر ہ (رضی اللہ عنہا) خدمت اقدیں رسول اللہ مالی میں حاضر ہوئیں ،ان کے ہاتھ میں سونے کی بڑی انگوشی تھی ،رسول النعلی ان کے ہاتھ پر (ایک چیزی سے جوآپ کے دستِ مبارک میں تھی) مارنے لگے اوران سے فرمایا: کیا تو جا ہتی ہے کہ تیرے ہاتھوں میں آگ کی انگوشی ہو؟) پھر بیسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس شکایت کے کے حاضر ہوئیں بڑوبان رضی اللہ عند کہتے ہیں ابھی میں و میں تھا کہ رسول اللہ اللہ besturdubooks.wordpress.com سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف اائے ،اس وقت سیدنا فاطمه رضی الله عنها کے گلے میں سونے کی زنجیریزی ہوئی تھی، انہوں نے عرض کیاابوالحن ( یعنی آپ کے شوہر سید ناعلی رضی اللہ عنہ ) نے یہ مجھے دیاہے، جب آپ یہ کہدر ہی تھیں توز نجیر کے طقے آپ کی انگلیوں میں وّبے ہوئے تھے ، رسول الله عَلِيْقَةً نّے فرمایا: " فاطمہ ! کیا تہیں بندے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد ( علی کے کے میں آگ کی زنجیریں ہیں؟ (پھر آپ نے انہیں سر زنش کی )اور بخت ست "كبا، پير بيشے نہيں، اٹھ كر چلے منے، فاطمه رضى الله عنها اٹھيں، زنجيرلي اوراے فروخت کر دیااوراس کی قیمت ہے ایک غلام خرید کراہے آزاد كرديا، رسول الله عَلِي عَلَيْ كُوية چلاتو آب نے فرمایا: الله كاشكر ہے كه جس نے فاطمہ کو آگ ہے نجات دی۔ "( نسائی،ابوداؤد طیالی،حاکم دغیر ہ )ان روایات کی روشن میں صاحبِ کتاب نے اپنے بیہ رائے ظاہر کی کہ سونے کا استعمال عور توں سمیت سنب پر حرام ہے اور بظاہر ان روایات ہے یہی بات سمجھ میں آتی ہے تو کیاخوا تین کے لیے سونے کااستعال اور سونے کے زبورات پہننا منع ہے؟ جب کہ خواتین میں اس کا عام استعال ہے اور ان پر ز کواۃ بھی واجب ہے ، ہراہِ کرم و ضاحت فرمائیں اور تھم شرعی ہے آگاہ کریں۔

(محمر وحيدالدين، جده)

جو (بن: اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض احادیث سے عورتوں کے لیے بھی سونے کے زیورات کی حرمت معلوم ہوتی ہے، چنانچے بعض حضرات ای کے قائل ہیں کہ عورتوں کے لیے سونے زبورات (ہار، کنٹن اور سونے کی بالیاں) حرام ہیں، جن کا ذکر مذکورہ بالا حدیث میں موجود ہے۔ان حدیثوں کے علاوہ بھی ایک دوحدیثیں اور ہیں جن سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ مورتوں کے لیے بھی سونے کا استعال حرام ہے جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے منداحد کی روایت ہے: "ام المومنین

۱۲۸ امّ سلمہ رینی اللہ منہا فرماتی ہیں کہ میں نے سوئے کے کچھ بنکے بنواکر انہیں کالگھالمیں وْالْ لْيَا، اسى حالت ميس رسول الله ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فرمائی، میں نے عرض کیا: آپ ان کی سی دو تھیج کو شہیں دیکھے رہے ہیں؟ رسول اللہ سیافیہ نے فرمایا: میں ای ہے توگریز کررہا ہوں "لوگوں نے بیاسمجھا کہ آپ نے بیا بھی فرمایا: ''اس ہے کوئی نقصان نہ ہو تااگر جاندی کی بالیاں بنواکر اے زعفران ہے رنگوالیتیں (۱) یعنی پیلاز عفرانی رنگ اس بر چڑھالیتیں )اس مفہوم کی حدیث سنن نسائی میں بھی مر وی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امّ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں سو نے کے دو کنگن دیکھے توار شاد فرمایا:امنہیں نکال دواوراس کی جگہ حیا ندی کے دو کنگن بنواکرانبیس زعفران سے رنگوالو۔ (۲)

یہ وہ احادیث ہیں جن ہے مر دول کے ساتھ عور تول کے لیے بھی سونے کے ز یورات کی حرمت کا پنة چلتا ہے، جب که جمہور علماء کا بید مسلک نہیں بلکه تقریبا ہر دور کے علماء کی بیہ متفقہ رائے رہی ہے کہ عور توں کے لیے سونے کے زیورات جائز ہیں، اس نقطہ 'نظر کی تائید میں قر آن وحدیث ہے گئی دلا کل پیش کیے جاتے ہیں،ہم یبال اختصار کے ساتھ ان دلاکل اور روایات کاؤکر کریں گے جن سے عور تول کے لیے سونے کے استعمال کی اباحت ( جائز ہونا ) معلوم ہوتی ہے ، پھر اباحت و حرمت کی متضاد روانتوں کے در میان علماء نے جمع و تطبیق اور ترجیح کی جو کو شش کی ہے ،اس کا خلاصہ ذِکر کریں گے ، تاکہ جمارے قائدین اور بالخصوص خواتین میہ جان جائیں کہ عور توں کے حق میں سونے کے زیورات کی آپ تلیف نے اجازت دی ہے۔

جہاں تک قرآن یاک ہے دلیل کا تعلق ہے تو سورۃ الزخرف آیت ۱۸ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:'' اور کیاوہ جس کی نشو دنما ہی زیورات میں ہوئی اور جو ( جھڑ ہے کے وقت ) کلام میں غیر داضح ہو۔'' زیور سے محبت عورت کی فطرت میں و دیعت کی

<sup>(</sup>١) مستند احمد عن أمَّ سلمه : ٣٦٣/٦ ، حديث : ٣٦٧٢٨ ، باب حديث أمَّ سلمه زوج النبي صلى الله وسلم (٦) نُسائي عن عائشة ، بابِّ ما جا، في للنساء في اظهار الحلي وَالَّذُهُ ب

,rdpress.com

وان و بواب حصد و المنظم المنائي نشوه نما بي اس در ميان ہوتی ہے ، اس آيت كی تغيير المان ترجمان القر آن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنها ہے مره ك ہے كه زيور ہے اللہ عنها سے مره ك ہے كہ زيور ہے اللہ سيوطئ كہتے ہيں كه عبد بن حميد نے ابوالعاليه سيوطئ كہتے ہيں كه عبد بن حميد نے ابوالعاليه سے يه روايت ذكر كى كه ان سے عور توں كے سونے كے بارے ميں سوال كيا گيا تو فرمانى دوايت ذكر كى كه ان سے عور توں كے سونے كے بارے ميں سوال كيا گيا تو فرمانى دوايت در جنبيں ، بھريہ آيت تلاوت فرمائى۔ (۱)

ای طرح سورہ الرعد آیت کا میں حق ویاطل کی ایک مثال دی گئی کہ جس طرح سوناچاندی و غیرہ کو بھٹی میں تپایاجاتا ہے تواصل اور کھوٹ الگ الگ ہوجاتے ہیں، ای طرح حق و باطل ایک ساتھ جمع نہیں ہو کتے، حق آتا ہے توباطل ختم ہوجاتا ہے۔ اس ضمن میں ارشاد باری ہے: ''اور اس میں ہے جس کو وہ آگ میں تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے۔'' یہاں بھی لفظ زیور کی مناسبت سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ اس سے سونا چاندی مراد ہیں۔ ان آیات کے عموم اور ظاہری مفہوم سے بیا بات اخذی جاسکتی ہے کہ اس ہے کہ عور توں کے لیے سونا چاندی کاہر طرح کازیور جائزہ مباح ہے۔

جہاں تک احادیثِ رسول علی کے تعلق ہے تو وہ اس سلطے میں اور زیادہ صاف و صرح ہیں، ہم یبال صرف چند احادیث کے ذکر کرنے پراکتفاکریں گے ، سنن ابو داؤہ اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ رسول کریم علی ہے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونار کھ کر فرمایا: "بید دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ "(۲) ابن ماجہ کی دوایت میں بی اضافہ بھی ہے کہ: "ان کی عور توں کے لیے حلال ہے۔ "(۲)

سیح بخاری میں امام بخاریؒ نے بیہ روایت ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر رسول کریم ﷺ عور توں میں تشریف لائے اور ان سے خصوصی خطاب فرمایا، جس میں انہیں صدقہ کی تر نمیب دی، راوی کہتے ہیں کہ عور تمیں اپنی انگو ٹھیاں

<sup>(</sup>١) الجامع لاحكام القرآن ٢ ١/١٦ (٢) تفسير الدر المنثور (٣) نساني عن ابن زرير ، باب تحريم الذهب على الرجال (٤) ابن ماجه عن زرير ، باب لبس الحرير و الذهب للنساء

اکو المی اللہ عنہ کیچادر میں ڈالنے لگیں، دوسری بعض روایتوں میں بالی اور ہار کالاللہ اللہ کاللہ اللہ کی اللہ اللہ میں قال کی سید نا بلال رضی اللہ عنہ کیچادر میں ڈالنے لگیں، دوسری بعض روایتوں میں بالی اور ہار کالاللہ میں تو کرنے لگیں۔(۱) بھی ذکر ہے کہ عور تیں اپنے گلے کاہار اور کان کی بالیاں صدقہ کرنے لگیں۔(۱)

مند احمد ادرمصنف ابن ابی شیبہ میں امّ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یہ روایت بیان کی گئی کہ:'' نجاشی نے نبی کریم میلائے کی خدمت میں بدیہ بھیجا، جس میں سونے کی انگو تھی تھی، آپ علی<del>ن</del>ے نے اس (انگو تھی) ہے اعراض کرتے ہوئے اسے کے لیا، پھر آپ علی ہے اپن نوای امامہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ:"اسے پہن لو۔"(۲)

اس حدیث ہے صاف معلوم ہو تاہے کہ سونامر دوں پر حرام ہے اور عور توں کے لیے جائزے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے سونے کی انگو تھی ہے گریز کرتے ہوئے خود تو نہیں بہنالیکن اپی نوایی کو بہنایا۔

امام بخاریؓ نے اپنی صحیح میں تعلیقاً ذکر کیا کہ امّ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سونے کی انگو ٹھیاں تھیں۔ابن سعد ؓ نے عمروبن ابی عمر کی سند ہے موصولاً ذكر كيا، وہ كہتے ہيں كه اس سلسلے ميں قاسم بن محر سے ميں نے سوال كيا تو انہوں نے فرمایا:"الله کی قشم میں نے الم المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کومعضفر (زرد رنگ کا کپڑا)اور سونے کی انگو ٹھیاں بینتے دیکھا ہے۔ ''(۳)اباحت کے سلیلے میں یہ دلیل بھی زیادہ قوی ہے کہ کیونکہ اگریہ حرام ہو تا تواس ہے امّ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللّٰہ عنہا کیے غافل رہتیں،جو کہ رسول اللہ علیہ کی زوجہ مطہرہ ہیں اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں احکامات کے نزول کے زمانہ میں آپ علیہ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔

ابوداؤد وبيعى من بدروايت امسلمدرضي الله عنها عدمنقول بكرمي ن سونے کی اوضاح (ایک قشم کا زیور بعض نے کہا کہ اس سے مرادی<u>ا</u> زیب ہے) پہنتی تھی، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا کنز (خزانہ) ہے؟ آپ آیٹا کیا ۔ ارشا دفر مایا :'' جب پینسابِ زکوۃ تک پہنچ جائے پھراس کی زکوۃ ویدی جائے تو پیکنزنہیں (۲) سورة التوبية يت ٣٥ ر٣٨ من سونے جائدى كى زكوة اداندكرنے والوں كے ليے

 <sup>(</sup>١) بخارى ، باب الخاتم للنساء كتاب اللباس (٢) مصنف ابن ابى شيبة عن عائشة (٣)
 الفتح الربانى : ، ١ / ، ٢٣ (٤) ابوداؤد عن ام سلمه باب الكنز ماهو كتاب الزكوة

besturdubooks.wordpress.com وعیدہے، وہاں ارشادِ باری ہے کہ:"جولوگ سونا جاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اے اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے آپ انہیں دروناک عذاب کی خبروے دیجئے جس دن کہ اس کو جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا، پھر اس ہے ان کی پیشانیاں ، ان کے پہلواوران کے پشت داغے جائمیں سے اور ان ہے کہاجائے گاکہ یہ وہ کنز ( دولت ) ہے جے تم نے جع کرر کھا تھا،اب اس کا مزہ چکھو۔"امّ سلمہ رضی اللّٰہ عنہا کے سوال میں ای طرف اشارہ ہے کہ یہ زیور بھی کیا" کنز"میں شامل ہے؟ رسول اللہ علیہ نے نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی ز کوۃ وے دی جائے تو پھر یہ کنز نہیں کہ اس کی وجہ ہے در د ناک عذاب بھکتنا پڑے ،اگر عور توں کے لیے بیہ زیور ناجائز و حرام ہو تا تور سول الله علي الله عليه الله عنها كواس ہے منع فرماتے، كيوں كە كى غلطا كام كو ديكھ كر آپ الله فاموش نہیں رو کتے ، لہذااس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عور توں کے لیے سونے کے زیورات کااستعال بھی جائزہے ،البتہ جب وہ نصابِ زکوۃ کو پہنچ جائے تو اس میں زکوۃ فرض ہے،اگر ز کوۃ نہ دی جائے تو سخت عذاب کی وعید ہے۔

یہ اور اس طرح کی احادیث جو زیادہ مشہور ہیں ، داختے طور پر د لالت کرتی ہیں کہ عور توں کے لیے سونے کے زیورات مباح ہیں اور مرووں کے لیے سونا حرام ہے۔ یمی جمہور علماء کامسلک ہے اور پر تقریباً امت کا جماع اور اتفاق ہے۔

اس سے قبل بعض وہ احادیث بھی ذکر کی گئیں جن سے عور توں کے لیے بھی سونے کے زیورات کی حرمت معلوم ہوتی ہے یااس کے استعال پر عذابِ جہنم کی وعيد ہے۔اس سلسلے میں بعض محدثین کابدر جمان ہے کہ بدیکھم ابتداءِ اسلام میں تھا بھریہ منسوخ ہو کر عور توں کے لیے سونا حلال کر دیا گیا، جیسا کہ اس ہے قبل ایک ر وایت ذکر کی گئی جس میں رسول کریم علیہ کاار شاد گرامی ہے کہ میری امت کے مر دوں کے لیے سونااور ریشم حرام کیا گیاہے اوران کی عور توں کے لیے حلال۔ بعض علاء نے وعید کی احادیث کو ان زیورات پر محمول کیا جن کی ز ک<del>و ہ</del> نہ دی جائے، جن کی زکوۃ اداکر دی جائے تو وہ اس و عید کا مستحق نہیں۔ان کی دلیل امّ سلمہ

ر صنی اللہ عنہا کی حدیث ہے جواس سے قبل ذکر کی گئی۔

besturdubooks.wordpress.com بعض علاء نے ان روایات کو ان عور توں پر محمول کیا جو ان زیورات کو ( غیر محرموں کے سامنے ) ظاہر کرتی ہیں نہ کہ ان کے لیے جو شوہروں کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں۔ سور ۃ النور آیت ۳۱ میں عور توں کے لیے غیر محر موں کے سامنے زیب وزینت کے اظہار کی سخت ممانعت مذکور ہے اور ابو داؤد و نسائی میں عور توں ہے ر سول الله عليه کابيرار شادِ گرامي منقول ہے كه: "تم ميں سے جو كوئي اينے زيور كو ظاہر کرے گی اے اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔"

بعض نے اسے زیدو تقویٰ پر بھی محمول کیاہے نہ کہ شرعی اور قانونی تھم پر لیعنی آب علی کا مقصداس امرکی طرف رہنمائی کرناہے کہ جہاں تک ہوسکے دنیوی زیب وزینت سے بے رغبتی اور کنار کشی ہی افضل و بہترہے ، چنانچہ اینے اہل و عیال کو خصوصا آپ علی ای اقط کنظرے بہت ی باتوں ہے منع فرماتے تھے، تاکہ وہ آخرت کود نیا پر ترجیح دیں۔ سنن نسائی میں سید ناعقبہ بن عامر رضی الله عنہ ہے یہ روایت ہے کہ : "ر سول الله ﷺ اینے اہل کو زیور اور ریشم ہے منع فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ اگر تم جنت کے زیوراوراس کاریشم پیند کرتی ہو تواس کو د نیامیں نہ بہنو۔ ''(۱)

اس کے علاوہ جن احادیث ہے حرمت معلوم ہوتی ہے اس پر علماء نے سند اور متن کے لحاظ ہے بھی کلام کیاہے ،البذابہ قوت کے لحاظ ہے اس در جہ کی نہیں ،للبذاوہ احادیث بی راجج ہوں گی جن ہے ۔ اباحت یعنی جواز معلوم ہوتا ہے ،اس کے علاو واباحت کی احادیث بہت زیادہ اورمشہور ہے بخلاف حرمت کی احادیث کے۔مشہورمفسر جصاص نے سور ق الزخرف آیت ۱۸ کی تغییر میں حرمت والی احادیث ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:'' نبی کریم ملک ہے عورتوں کے لیے سونے کی اباحت کے ملیلے میں جوا حادیث واردہو کی ہیں وہ زیادہ واضح اور مشہور ہیں بمقابلہ ممانعت والی احادیث کے۔ '(۲) اباحت کے قائل جمہورعلاء ہیں بلکہاس پرتقریباً صحابہٌ و تابعین کاا تفاق ہےجیسا

<sup>(</sup>١) .....(١) احكام القرآن ٣٧٣/٣ ، دارالكتاب العربي، بيروت

سوال وجواب حضہ سوم کہ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں ،امام نو و گ نے شرح مسلم میں اور علامہ ابن تیمیہ نے فتاو کی استح میں اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی ذکر کیا ہے ،اگر سونے کا کوئی زیور عور توں کے لیے حرام ہو تا تو ضرور یہ چیز صحابہؓ کے در میان مشہور ہوتی اور ہم تک پہنچتی ، کیوں کہ ان ے جھوٹے چھوٹے مختلف نیہ مسائل بھی ہم تک منقول ہوئے ہیں،جب کہ سونے یا اس کے بعض زیور کی حرمت کا مسئلہ تو اہم اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول كرنے والا ہے ، چنانچہ جصاص رازيٌ كہتے ہيں : "عور توں كازيور پہننار سول اللہ عليہ عليہ اور صحابہ کرامؓ کے وقت سے عام ہے ان پر کسی کی طرف سے نگیر کے بغیر۔ "(۱) امام نوویؒ نے امجموع میں صراحت کی ہے کہ :" مسلمانوں کااس بات پر اجماع ہے کہ عور توں کے لیے سونے جاندی کے تمام زیورات جائز ہیں، جیسے انگو تھی، کنگن، ہار، یازیب وغیرہ، ان میں ہے کسی کے بارے میں اختلاف نہیں۔ "(۲) ( اس موضوع پر مزید تفصیل کی گنجائش ہے ، چنانچہ بعض علاءِ عصر نے اس مسکلہ پر مستقل رسائل بھی لکھے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے انشاءاللہ یہ تحریر کافی ہوگی۔)

# سر ڈھانینااوریا ٹینچے او پرر کھنا

مو 🖒 : سر ڈھانینا اور شلوار وغیرہ کے یا ٹینچے تخنوں ہے اوپر رکھنا ، صرف نماز کے لیے ضرور ی ہے یاہر وقت ؟

جو (ب: اسلام جاہتا ہے کہ انسان کے ہرممل ہے بندگی اور تواضع کا اظہار ہو، تو اضع ے بڑھ کر اللّٰہ کو کوئی چیز محبوب نہیں اور تکبر ہے زیادہ کوئی بھی چیز اللّٰہ کے نز دیک مبغوض نہیں ،لباس اور پوشاک میں بھی شریعت کا مزاج ہے کہلباس ایبا ہوجس ہے تواضع اور بندگی ظاہر ہو، کبروغرور کا مظاہرہ نہ ہوتا ہو، اسلام سے پہلے با دشاہوں، فر ماں روایانِ مملکت ،نوابوں ، رؤسا ءاورسر داروں کی عادت یبی تھی کہ اینے لباس ز مین تک منکتے ہوئے رکھتے تھے اور اس سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے ،رسول اللہ

<sup>(</sup>١) احكام القرآن ٣٧٣/٣ ، دارالكتاب العربي ،بيروت (٢) المجموع شرح مهذب:٦٠٠١

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا:

besturdubooks.wordpress.com " إياك و اسبال الازار فإنها من المخيلة و إن الله لايحب

المخيلة. "(١)

ا یک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . " (٢)

ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جو کپڑا مخنوں ہے بھی نیچے ہو جائے وہ

حصه جبتم بش به السفل من الكعبين من الازاد ففي الناد . (٣)

ان تفصیلات کی روشنی میں میہ بات واضح ہے کہ یا سینچے مخنوں سے او ہر ر کھنا ہر و قت ضروری ہے،البتہ ہر وقت سر ڈھانپتایاٹو بی پہنے رہناضر وری نہیں،نماز کے وقت ٹوپی پہن لیناچاہیے کہ ننگے سر نماز پڑھنامکر وہ اور خلاف او ب ہے ، نیکن ند ہبی رہنمااور علاء کے لیے یہ خلاف مروّت بات ہے کہ ننگے سر ہمہ وقت رہیں، بالحضوص ہندویاک کے عرف میں اور ان علاقوں کے عرف میں جہاں دیندار طبقہ عمو ماٹو پی پہن کر رہتا ہو۔

كالاكيرايبننا

سو(ڭ: كياكالاكپڙا پېنناجائز ہے؟ (يونس، جده)

جو (ب: كيرِ بے كرنگ كے بارے ميں رسول النيان ہے ثابت ہے كہ ضدرتگ کے بعد آ پیٹائے کا بہندیدہ رنگ سیاہ تھا، فتح مکہ کے دن جب آ پیٹائے مکہ میں داخل ہوئے تو بی سیاہ عمامہ سرمبارک برزیب تن کے ہوئے تھے، (م)رسول اللہ اللہ کے سيّد ه امّ خالد بنت خالد كوبهي ايك سياه لباس تخفه مين عطا فرمايا تھا، اي ليے فقها ء سياه رنگ کے لباس کوبھی مستحب قرار دیتے ہیں ۔ (۵) البنة میت پر اظہارِ عم کے لیے سیاہ لباس كااستعال جائز نبيس، چنانچه مندييمس يهي كلها ب:

<sup>(</sup>١) أبوداؤد ،بناب مناجناه في أسبال الازار (٢) أبوداؤد عن سالم بن عبدالله عن أبيه، بناب مناجباً، في استبنال الأزار (٣) بنخاري بناب ما اسفل من الكعبين فهو في النار ،كتاب اللباس(٤) ترمذي باب ما جاء في العمامة السوداء كتاب اللباس (٥) بخاري مع الفتع باب القبيصة السوداء: ١٠١٠/ ٢٧٩ ، كتأب اللباس

besturdubooks.wordpress.com " و لايجوز صبغ الثياب الاسود أو اكهب تأسفًا على الميت . "ردن

البنة جن شہر وں میں روافض کی آبادی ہو ، وہاں محرم کے مہینہ میں سیاہ لباس کا استعال مناسب نہیں ہے کہ اس میں روافض ہے تشبہ ہے ، جوافسوس کے اظہار کے لے ساہ لباس کا استعال کرتے ہیں۔(r)

# خوبصورتی کے لیے ناخن بڑھانا

موا 🖒 : ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بڑھالیہ اجائز ہے یا نہیں ؟اگر کسی کی نبیت خوبصورتی و جمال ہو تو کیا اس صورت میں بھی نا جائز ہے؟ کیا مر دوعورت دونوں کے لیے ناخن کترنے کا یکساں تھم ہے؟ (ارم کنول عباسی،ر حیمه)

جو (<sup>(</sup>ب: اسلام اینے مانے والوں (مر د و عورت د ونوں) کو ہمیشہ یاک صاف اور و قار و متانت والی زندگی گزارنے کا حکم دیتاہے ، اسلام نے بعض جھوٹی جھوٹی باتوں پر بھی خاص تو جہ دی ہے ، تا کہ بیہ حچیو ٹی بات اور ملکا بھلکا گناہ مستنقبل کا بڑا گناہ اور ستگین جر م نہ بن سکے ، بدن کے دوسرے مخصوص حصوں کی صفائی کے ساتھ ناخنوں کے کتر نے یعنی انہیں چھوٹا کرنے کا تھم دیا گیاہے،رسول کریم علیہ نے اس عمل کو فطرت یعنی صحیح اسلامی انسانی قطرت قرار دیا ہے۔(r)

سيدناانس رضى الله عند نے فرمايا كدرسول كريم الليك نے ہمارے ليے جاليس دن كا ونت مقرر کیا تھا کہ ہم ہر جیالیس دن میں کم از کم ایک بارضرور اینے ناخن گتر لیں اور بدن کے دوسرے حصول کی سفائی کریں۔ (۴) چونکہ عموماً ناخن فور آبر صحابتے ہیں، لبذا علما وفقها ونے فر مایا کہ مستحب بیہ ہے کہ ہفتہ میں ایک باریعنی ہرسات دن بعدا ہے ناخن کتر لیے جا کیں اور پیٹکم مردوں بحورتوں دونوں کے لیے یکسال ہے۔

<sup>(</sup>۱) هندية : ۲۳۰۶ ؛ الباب التاسع في مايكره ذلك ومالا يكره (۲) حلال وحرم :۱۹۲ (۲) ابوداؤد باب في أخذ الشارب (٤) مسلم عن أنس ،باب خصال الفطرة

besturdubooks.wordpress.com یہود و نصار کی کی تقلید میں جو عور تیں اپنے نانهن بزحیالیتی ہیں یاجو مر واپنے ہاتھ ً کی حچوٹی انگلی کا ناخن بڑھائے رکھتے ہیں ، یہ حرام ہے ، یہود و نصاریٰ کی تقلید ک بارے میں ایک تفصیلی درس و چکاہے جس میں ہم نے ان تمام رسموں کو بیان کیا ہے جو ہمارے معاشر ہے میں یہود ونصاریٰ کی تقلید میں انجام دی جاتی ہیں۔

تصحیح بخاری کی ایک حدیث میں جانوروں کے ذکر میں رسول کریم ﷺ نے بڑے ناخنوں کاذکر کر کے اس عمل کو اور ایسے مخص کو حیوانات سے تشبید دی ہے، ً ویا کہ ناخن بڑھانا حیوانوں کا کام ہے ، کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ جیوانوں کی طرح اینے ناخن بڑھائے اور حرام (کام ) کاار تکاب کرے۔

### بازوگدوانا

مولان : جہالت کی وجہ ہے میر ہے باز و پر بحیین میں نام گدوالیا گیا تھا جو کہ انہمی بھی موجو د ہے ، میں اے ختم کر وانا چا بتا ہوں ،ڈاکٹر کہتے ہیں کہ به ختم نبین ہو شکنا، کیامیں نام کی جگہ کوئی بھول وغیر ہ بنواسکنا ہوں؟ (عبدالقيوم عفراه)

جو (*ل* : بلاضر ورت باز و برنام <sup>نکه</sup>وانایا کچه اور نقش و نگار گدوانا جائز نهیس ، جهالت کی وجہ سے نام گدوایا گیا تواس کو و بسے بی رہنے دیں ، دوبارہ غلطی کا اعادہ نہ کریں ،اگر ضر در تااور علاج کے طور پر ہو، یہ عقیدہ نہ ہو کہ مؤٹر حقیقی بہی ہے تواس طرت علان کرانے کی اجازت ہے، چنانچہ خو در سول الله علیہ ہے۔ نے سعد بن معاذر صنی اللہ عن کواس طرح گدوا کر علاج کرایا تھا۔ (۱)

## عور توں کے لیے خو شبو کا استعال

سوال: میں ایک طالبہ ہوں ، میرے ایک عزیز کا کہنا ہے کہ عورت خو شبواستعال کرے تو وہ زانیہ کہلاتی ہے ، کیا یہ بات درست ہے؟ جب که میں اسکول جاتی ہوں تو خو شبو استعمال کرتی ہو<u>ں ، تاکہ</u>

besturdubooks.wordpress.com میرے ساتھ ہینے والی طالبات کو مجھ ہے گھن نہ آئے اور گھر میں مجمی بہمی ای خوشنو دی کے لیے خوشہو استعال کرتی ہوں ، جب کہ کوئی غیر محرم ند ہو، کیا یہ میرایہ عمل درست ہے؟

(ایک سائلیه، جده)

جو (کن : رسول کریم علیصلی کوخو شبو بے حدیبند تھی اور آ پ کنژ ت ہے اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے،لبذاخو شبونہ صرف جائز بلکہ بہتر ویسندیدہ ہے ،عور توں کے لیے بھی گھر میں (جہاں کہ غیر محرم مردنہ :ول )خو شبو کااستعمال جائز ہے ،البتہ حدیث شریف میں عور توں اور مر دوں کی خو شبو میں فرق بتایا گیا ہے ، سید ناابو ہر ریے ہر نغی اللہ عنہ ت روایت ہے کہ رسول اللہ عنظیم نے ارشاد فرمایا:

" طيب الرجال ماظهر ريحه و خفي لونه و طيب النساء

ماظهر لونه و خفي ريحه . " (١)

"مر دوں کی خو شہوایسی ہو کہ جس کی خو شہو ظاہر ہو ، دوسر وں کو بھی پہنچ رہی ہو اور اس کارنگ بوشید ہ ہوادر عور توں کی خو شبوایس ہو کہ جس کا رنگ نظر آربا بواور خو شبویو شیده بولیعنی بهت معمولی خو شبو آر بی بو-"

ناخن يالش كالحكم

مورانی: کیانافمن یالش لگاکروضو کرنے ہے وضو : و جائے گا؟ (محمد سليم ،رياض)

جو (ب: ایسے بینٹ جوجسم تک یانی کے پہنچنے میں مانع ہوں، چوں کہان کے لگانے ہے اصل چڑے تک یانی نہیں بہنچا ، اس لیے بینٹ یا اس طرح کی یالش لگانے ہے وضو نہیں ہوتا ، ہاں وضو کی حالت میں لگایا جائے تو دو بارہ وضو سے پہلے اس کو کھر ہے کر صاف کرنا ضروری ہوگا ورنہ وضو درست نہ ہوگا ،اگر وضو سیج نہ ہوتو نماز بھی سیج نہ ہوگی ، عورتیں اگراستعال کرنا ہی جا ہیں تو ان دنوں میں لگانے میں کوئی مضا کقہ نہیں جن میں نماز کا حکم ان ہے متعلق نہیں۔

<sup>(</sup>١) ترمذي عن أبي هويرة ، باب ما جه في طيب الرجال والنسله ، أبواب الاستيذان والاداب

# besturdubooks.wordpress.com خواتنين كالجھنويں بنانا

مو (🖰 : بعض خوا تین بھنویں بناتی ہیں ، کیا یہ اسلام میں جائز ہے ؟اگر سن کو منع کیا جائے تو دہ کہتی ہیں کہ شوہر کی اجازت سے بھنویں بنانا جائزے جب کہ سیحے بخاری کی ایک حدیث میں نوینے والوں اور نجوانے والیوں پر لعنت تبھیجی گئی ہے ، نیز قر آن میں صراحت موجود ے کہ :''جو کچھ رسول حمہیں دیں وہ لے لواور جس چیز ہے رو کیس رك جاؤ\_" (الحشر آیت: ۷)اب جہاں اللہ اور اس کے رسول علیہ کا تحکم موجود :وں تو وہاں شوہر کی کیاو قعت رہ جاتی ہے ،اس سلسلے میں وضاحت فرمانیں کہ کیایہ گناہ کا کام ہے یانہیں؟

(امّ مثان، نميس مشيط)

جو (بَ : اسلام نے خو ایس کو آرائش اور حسن و جمال کو ہر قرار رکھنے کی اجازت دی ہے ، لیکن پیه اجازت محدود ومشر وط ہے ، تا کہ مسلم تشخیص بر قرار رہے ، مسلم خوا تمین کو غیر اسلامی اقدار وافعال ہے تختی ہے منع کیا گیا ہے ،انہی غیر شرعی افعال میں ہے ا یک مجھنوؤں کے بالوں کاصاف کرنا، دخبیں نو جنایا باریک پٹی بناناہے، بلکہ حبیبا کہ سوال میں سیجے بخاری کی حدیث کا حوالہ موجود ہے کہ ایسا کام کرنے والی اور کروانے والی د و نوں قشم کی عور تول پر لعنت تجیبجی گنی ہے .اتنی سخت لعن دالی حدیث کے بعد تھی اگر کوئی عورت اس گناہ ہے باز نہیں آتی تووہ خودایےا بیان کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ ایمان کہاں باتی رہا، ہم نے اس سے قبل بھی اس موضوع پر تفصیل ہے لکھاہے کہ عور توں کے لیے بھنوؤں کے بال لیناشر عانا جائز ہے اور کبیر و گناہ ہے ، مسلم خوا تین کو اس گناہ ہے۔

مر دوں کے لیے مہندی کااستعال

مور (١٠٠٠) کيام وول کے ليے مہندي اڳانا جائز ہے ؟ نيز مہندي رگا کر نماز

besturdubooks.wordpress.com یر صنا در ست ہے یا تبیں ؟ میں اینے تلوؤن کی ترمی ہے ب انتہا یریشان ہوں ، میرے دوستوں کا کبنا ہے کہ مہندی لگانے ہے آرام ہو گیا، کیامیرے لیے مہندی لگانا جائز ہو گا؟

( عبدالقوي، نمان)

جو (*ان : مہندی لگاکر نمازیز ہے ہے نماز ہو جائے گی، مہندی، و ضواور نماز کے*لیے ر کاوٹ نہیں ،البتہ یہ زینت کی چیز ہے اور زیبائش و آرائش صرف عور تول کے لیے ر بھی گنی ہے ،اس لیے وہ ہاتھ اور یاؤں دونوں میں مہندی استعال کر عتی ہے ، مر دول کے لیے خواہ یہ بچہ کیوں نہ ہو مہندی کااستعال در ست نہیں، تاہم ملاج کے لیے اس کواستعال کیا جائے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں، چنانچہ ترندی کی روایت میں ہے کہ اگر آپ علی کی و خم بوجاتا تو آپ اس پر مہندی لگانے کا تھم دیتے تھے،عن علی بن عبيد الله عن جده و كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ماكان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة و لا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء . ''(١)

سر مەلگاناسنت ب

موڭ : كيامر د حضرات آنجھوں ميں سر مداگا ڪتے ہيں يانہيں؟ (ایماین صد ناز،ریاض)

جوار): مردوعورت دونوں سرمہ لگا تکتے ہیں ہسرمہ لگانا بالخصوص رات میں سونے سے قبل رسول کریم الله کی سنت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التُعِلِينَ 'الله' الله المرمه وني من ونون آتھوں ميں تمن مرتبداستعال فرياتے تھے، (+) اور نەصرف بىد كەخود استىعال فرمايا، بلكەامت كوبھى بدايت فرمائي اوراس كے فوائد بنائے کہای ہے بصارت برحتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ترمذي ، باب ما جاء في التداوي بالحناء كتاب الطب (٦) شمائل عن ابن عباس اباب ما جاء في كحل رسو ل الله صلى الله عليه وسلم

besturdubooks.wordpress.com "كتحلوا بالاثمد فإنه يجلوا البصر وينبت الشعر . "(١) اس نے مورت اور مرد دونوں کے لیے سر مہ کااستعال درست ہے۔ عور تول کامر دول سے مصافحہ

> سورٹ : ہمارے بال میہ رواق ہے کہ اگر کوئی رشتہ وار مرد ملنے آئے تو گھر کی تمام خواتمین اس غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہیں ،اگر کوئی غاتون اس م و ت ما تهم نه ملائے توبید رشته دار ناراض و جاتے ہیں ؟ شريابه فمل كيمات؟

> > ( شوكت على،ابيا)

جو (بُ :اسلام میں سی عورت کے لیے بیہ جائز شمیں ہے کہ وہ تسی غیر محرم مرد ہے (خوادو در شتر ۱۱۰ : و ، جینچه د یور بو یااور کوئی بھی بو ) ہاتھ ملائے ،ر سول کریم علی کے نے احادیث میرک میں اس ممل کی تختی ہے مخالفت فرمائی، رسول کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: ''کی مروک سرمیں او ہے کی آری چلادی جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے که دو کسی غیر محرم عورت کو جیوئے"(۲)خود آپ علی کا اسوہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے ، تب شین نے فرمایا: "میں عور توں سے ہاتھ خبیں ملاتا۔ "(r)امام نوویؒ نے فرمایا کسی بھی نمیر محرم موریت کے بدن کے کسی بھی حصہ کو چھونا حرام ہے۔ (م) آ پ کے ملاقے میں پیہ جورواج ہے کہ عور تمیں مر دوں سے ہاتھ ملاتی ہیں ، پیہ رواج غلط اور کیم سطامی رواج ہے،اگر ہاتھ نہ ملائے کی وجہے کوئی رشتہ دار ناراض : و نات تو ات نارانس : و به ایر ایکن اوگول کو خوش کر که الله کو ناراض مت سیجیجا به

غيبر محرمون ہے عور ت کاہا تھے ملانا

مو(ال: میری بہن اینے ملک کے ایک اہم سفارتی عہدے ہر فائز ہے،ای مجبوری کی بناء پراہے بعض اوقات مردوں ہے مصافحہ بھی کرنا یز تا ہے،عورتوں اور مردوں کی مخلوط یا رثیوں میں شرکت بھی کرتی

<sup>(</sup>١) سوالة سابق (٢) الطبراني والبيقهي (٣) مستد لحمد :١٦/٩٥٣ (٤) الاذكار ٣٤٠

بزتی ہے ؛ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟

#### ( عائشه رضی نقوی،ریاض)

besturdubooks.wordpress.com

مو (ال : میں شادی شدہ عورت : ول ، میرے شوہر الحمد للذ بہت بی
ایکھے شوہر ہیں ، میں خود ہمی بردے کی پابندی کے ساتھ ایک گرلز
اسکول میں بچوں کو بڑھاتی ہوں ، چوں کہ والدین کا انقال : وگیاہ،
لہذا چھوٹی بہتوں کی کفالت بھی میں نے اپنے ذہے لے لی ہے کہ ہمارا
کوئی بھائی نہیں ، چھوٹی بہن ابھی تعلیم کے آخری مراحل میں ہے کہ
اچانک اے ایئر ہو سٹس بنے کا شوق بیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ جاب کرنا
چاہر بی ہے ، جب کہ میں اس کی شدید مخالف ہوں ، کیا شرعاکسی مسلم
خاتون کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے ؟

#### ( فرحین خان لود هی، دېران )

جو (رب : مسلم خاتون کا اصل مرکز و مقام اس کا اپناگھر اور شوہر واولاد ہے ، مسلمان عورت کو اپناتمام وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت اور اولاد کی تربیت پر صرف کرنی چاہے ، گوشر بعت نے پر دے کی پابندی کے ساتھ مسلمان عورت کو گھر سے باہر نگلنے کی اجازت دی ہے ، لیکن غیر محرم مردول کے سامنے بلا حجاب آتا، ان ہے ہاتھ ملا نااور مخلوط پارٹیوں میں شرکت کر نامسلم خاتون کے لیے ناجائز ہے ، مسلمان عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم مرد سے ہاتھ ملائز نہیں کہ وہ غیر محرم مرد سے کو پائل کر کے غیر محرم کے سامنے اپنی مسکر اہٹیں بھیرے اور لوگ اسے دل بہلانے کو پائل کر کے غیر محرم کے سامنے اپنی مسکر اہٹیں بھیرے اور لوگ اسے دل بہلانے کو ایک چیز سے زیادہ ابمیت نہ دیں ، اسلام نے عورت کو عزت و تکریم عطائی ہے ، اس عفت و حیاکاز پور دیا ہے ، نقذ س ، طہارت اور عصمت سے اسے مزین اور صاحب جمال و کمال بنایا ہے ، لبند ایہ جائز نہیں کہ عورت ایئر ہو سٹس اور کسی ملک کی سفیر ہے ، امور سفارت کی انجام د بی میں پر دہ کا اہتمام ہو سکتا ہو تو اس کی گنجائش آگل سکتی ہے ، لیکن فی سفارت کی انجام د بی میں پر دہ کا اہتمام ہو سکتا ہو تو اس کی گنجائش آگل سکتی ہے ، لیکن فی سفارت کی انجام د بی میں پر دہ کا اہتمام ہو سکتا ہو تو اس کی گنجائش آگل سکتی ہیں یہ میں نے مورت ایئر جو سنس اور کسی ملک کی سفیر ہے ، لیکن فی سفارت کی انجام د بی میں پر دہ کا اہتمام ہو سکتا ہو تو اس کی گنجائش آگل سکتی ہو ۔ لیکن فی

سنجالنا اور امورِ سفارت انجام وینے میں غیر محرم سے بے پروہ گفتگو اور بے حجابانہ ملا قات غیر اسلامی طرزِ عمل ہے،ان عبد دں پر مر دوں ہی کو متعین کیا جانا جا ہے۔ مصافحہ کس طرح کیاجائے؟

> موڭ : كيامصافحه كرناسنت ہے؟مصافحه دونوں ہاتھوں ہے كياجائے يا ایک ماتھ ہے؟

جو (<sup>ل</sup>ب: مصافحہ ہاتھ ہے ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں،رسول کریم ﷺ نے فرمایا:''جب د و مسلمان آپس میں ملتے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں ، (۱) رہا ہیہ ۔وال کہ کیامصافحہ دونوں ہاتھوں ہے کیاجائے یاایک ہاتھ سے ، تواس سلسلہ میں امام بخاری نے سیجے بخاری، کتاب الاستنذان میں اس موضوع پر مستقل ایک باب قائم کیا ہے ، جس کا عنوان ہے:'' باب الٰاخذ باليدين ''مصافحہ کے وقت دونوں ہاتھوں ہے مصافحه کرنا، پھراس باب میں سیدنا عبدالله بن مسعود رفنی الله عنه کابیہ قول تقل کیا ہے کہ رسول کریم علی نے میرے ہاتھ کواینے دونوں ہاتھوں میں لیا، (لیتنی دونوں ہا تھوں سے مصافحہ کیا )امام بخار کی نے اس باب میں مشہور تابعی حماد بن زید اور عبد اللہ بن السارک کے بارے میں لکھا ہے کہ حماد بن زید نے ابن میارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا،اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے،ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کیا جاسکتا ہے۔ لوگوں نے اس مسئلہ کو بہت اہمیت دے رکھی ہے، حالا نکیہ دونوں بی طمریقے روایات ہے ٹابت ہیں ،اس لیے اس معاملہ میں فرض و واجب ی شدت اختیار نہیں کرنی جا ہے۔

عور توں کو سلام

مولاڭ : كوڭى مرد كى الجنبى عورت كولىچى سلام كرسكتات يا نهيس لا

ks.wordpress.com جو (ثرب : غیر محرم عور توں کو سلام کرنا بہتر <sup>نن</sup>بیں ہے،اً نر غیر محرم عورت سلام کر دے تو دل بی دل میں جواب دے دے ، زبان سے جواب نہ دے ،اگر بوڑھی عور ہے ،و توزبان ہے بھی جواب دے سکتے ہیں ، در مختار اور شامی میں لکھاہے کہ اجبہی عور ت ہے تُنفَتُّلُون كري موائزان كي كه بورهي بو، لا يكلم الاجنبية إلا عجوزاً. "(١)

## ہاتھ کے اشارے ہے سلام

سو (ڷ : موجودہ انتہائی مصروفیت کے دور میں اکثر لوگ ہاتھ کے اشارے ہے سلام کہہ ویتے ہیں اور اگر قریب ہوں تو ہاتھ ملالیتے ہیں ، كياس طرح سلام بوجاتا ہے؟

### (چَنگيز اقبال ٿا قب،حده)

جو (ر): بوقت ضرورت سلام کے لیے یاجواب کے لیے ہاتھ اٹھانادر سک ہے ، خود ر سول الله عليظة ہے ضرور تااشارہ ہے سلام کرنا ٹابت ہے البیتہ اس کے ساتھ سلام کے الفاظ بھی کہے جائمیں۔(۲)ضرور ت سے مرادیہ ہے کہ نسی کو دور ہے بکارے یا ؛ ورہے جواب دے یامثلاً جس کو سلام کر رہاہے یا جواب دے رہاہے ،وہ آ واز <sup>خب</sup>یں سن سكتاً، بلاضر وريت ابيها كمه ناتجد د اپيندول اور روشن خيالول كاطر يقعه يه ، دو مكر وه ي ـ نیز میسائیوں اور بہود یوں کی طرح سلام کے لیے اشار و کے استعمال کی ماد ت بنالیمنا در ست نہیں ، آپ ناپھنے نے اس ہے منع فرمایا (۲)ای تنم میں ملا قات ک وفتت ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ ، شامل ہے کہ یہ بھی منع ہے۔

غير مسلم كوسلام

موڭ: كياغيرمسلم كوسلام كرنا جائز ہے؟ نيز اگر كوئى غيرمسلم مسلمان کوسلام کر ہے تو وہ کس طرح جواب دے؟ اگر کو کی شخص

<sup>(</sup>١) برّ مختل وردالمحتان :٦٨٦/٦ نيز ملاحظه هو: هنديه : ٣٦٦/٥ (٢) ترمذي عن صهيب جاب ما جاء في الاشارة في الصلوة (٣) ترمذي باب ما جاء في كراهية اشارة اليد في السلام.

besturdubooks.wordpress.com ر فع حاجت کے لیے تمام میں زو تو کیاہ وسلام کا جواب دے سکتا ہے؟ (محداسلم سر دار ۱۰ بها)

ہو (ربّ: سلام کر نااسلامی شعار اور مسلمانوں کی نشانی وعلامت ہے ، یہ صرف مسلمان کا مسلمان پر حق ہے ، غیر مسلم نہ تو سلام کر سکتا ہے اور نہ ہی اے سلام کا جواب دیا جائے گا، جو تعار فی کلمہ یا تعار فی جملہ عام طور پر مشہور ہو غیر مسلموں کے لیے وہی استعال لیا جائے گا، اُر کسی غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تواہے السلام علی من اتبع الهدى (بدايت قبول َرنے والے يرسلام ہو) كہاجائے گا۔ (۱)

أبر كونى غير مسلم سلام كرے يا يچھ اور كيے تومسلم اس كے جواب ميں كيے: " و عليڪم "(١)اً كر كو ئي شخص نماز ميں مشغول ہو يا قضاءِ وغير دميں مشغول ہو تواہيے سلام نہ کیا جائے ، جب وہ فراغت ہے : و تواہے سلام کیا جاسکتا ہے ،ایک حالت میں اً گر کو نی سلام کر ۔۔ تب تھی جواب دینالسیح نہیں۔(۳)

بحری جانور وں کی حلت وحر مت

مو (٥) : جو جانور یانی میں رہتے ہیں اور یانی میں زند درہ سکتے ہیں ، ان ک کھائے کے بارے میں شر ایعت کا کیا تھم ہے ؟ وہ حلال تیں یاحرام ؟ یانی میں کتا، سانپ و نیبر وہر طرح کے جانور ہوتے ہیں، نیز جھینگے کا کیا تھم ہے نا تفسیل ہے ہگاہ کریں کہ یانی کے کون سے جانور طابل ہیں اور 

(شاور في الدين فان القصيم)

مو (رن: دریائی جانوروں کے بارے میں علماء نے جو پچھ کہا ہے اس کی تفصیل سے ہے کہ ا دنا نب کے ہاں دریائی جانوٹروں میں صرف مجھلی حلال ہے، بقیہ جانور حلال نہیں ، مجھلی بحرى اگرطبعي موت مرجائے اور مانی کی مطح پراس طرح او پرآجائے کہ بیث او پر ہواور

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتباب الجهاد والسير ، باب كتابِ النبي صلى الله عليه وسلم هو قل النخ (٢) مستميع بنخاري عن انس باب كيف يردُ على أهل الذَّمة السَّلام، كتابُ الاستئذان (٣) ملاحظه عود الاذلار للنوري: ٣٢١ ط: قاهره

besturdupooks.wordpress.com پیٹے نتیجے تو یہ حرام ہے ،ای کو حدیث میں سمک طافی قرار دیا گیاہے ، ہاں اگر اس کے برعکس پیشت کا حصد او پر ہو تو میہ حلال ہے ، (۱) کیونکہ رسول اللہ علیہ نے اس ہے منع فرمایا ہے۔ (۱)امام احمد بن طنبل کے ہاں مینڈک کے علاوہ تمام دریائی جانور حلال ہیں، (٣)امام مالک کے بیباں دریائی سور مکر وہ ہے باقی حلال ہیں۔ (٣)جب که امام شافعی ّ ہے اس بارے میں تین اقوال ملتے ہیں: بہلا قول سے کہ تمام دریائی جانور حلال ہیں ، د وسر ا قول یہ ہے کہ مجھلی کے علاوہ سب حرام ہیں اور تنیسر ایہ کہ خشکی کے جو جانور حلال ہیں اس طرح کے دریائی جانور حلال اور جو خشکی والے جانور حرام ہیں اس طرح کے دریائی جانور حرام ہیں۔ یہا قول فقہاءِ شوافع کے یہاں زیادہ سیجے ہے۔ (۵)اس کی تفصیل کتب حدیث و فقہ میں موجو د ہے۔

سور حرام ہونے کی حکمت

مو (🖰 : سور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے اتنی تختی ہے کیوں حمام قرار دیا گیا؟ جب کہ دوسرے بہت سے جانوروں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے ، کیکن سور کے معالمے میں سیجھ زیادہ یا بندی معلوم ہو لی ہے اس کانام لیما بھی احیما نہیں سمجھا جاتا۔

(مبتاب علی انصاری، بح ین)

جواب: الله تعالیٰ نے وہی چیزیں انسانوں کے لیے حرام کی ہیں جوان کے لیے نقصان دہ ہیں ، چاہے وہ نقصانات ہاری سمجھ میں آئیں یانہ آئیں ،لیکن اللہ کِی ذات حکیم وجبیر ہے،ای نے ہر چیز کو بیدا کیا، للبذاوی اپی مخلوقات کے بارے میں مکمل ملم رکھتا ہے، سورة الملك آيت اليس فرمايا حميان كياده نه جانے جس نے خود پيدا كيا؟ اوروه (يعني الله تعالی تو بہت بی باریک ہیں اور خبرر کھنے والا ہے۔''

یقینالحم خزیر کے استعال میں مفاسد زیادہ ہیں، اس لیے قرآن باک میں کی جگہ

<sup>(</sup>١) درّ مختبار على هامش الرد : ١١٨/٦ (٢) ابن ملجه عن جابر باب الطافي في صيدالبحر (٣) المغنى :٩ ر٣٣٨(٤) الميزان الكبرى : ٦٦/٢ (٥) المجمّوع شرح مهذب: ﴿ ٣٤٠

JKS.Wordpress.com شدت کے ساتھ اس کی حرمت کو بیان کیا، بھر دورِ جدید کی سائنسی تحقیقات نے <sup>ک</sup> تواس کے چند نقصانات کو ٹابت کر دیاہے ،اس کے علاوہ بھی نہ جانے اس میں اور کیا نقصانات اور بهاریاں پوشیدہ ہیں۔ ڈاکٹر محمد کمال عبد العزیز استاذ کلیۃ الطب جامعہ از ہر مِن "لماذا حوّم الله هذه الأشياء؟" (الله تعالى نے ان چيزوں كو كيوں حرام كيا؟) . کے نام ہے محرمات قر آنی کا طبتی نقطہ نظر سے جائزہ لیا ہے ،اس میں ڈاکٹر موصوف نے لکھاہے کہ خنز مریمیں کچھ ایسے جرا خیم یائے جاتے ہیں کہ وہاگر انسانی جسم میں داخل ہو جائمیں تو دہاں ہرورش یا کر طرح طرح کے امراض کو جنم دیتے ہیں، جن کے علاج کے لیے اب تک علم جدید کی رسائی نہ ہوسکی ، نیزیہ کثیر مقدار میں چکناہٹ ہر مشتمل جونے کی بنایر تفیل اور دیریضم ہے ،اس کے علاوہ ڈاکٹر موصوف نے مشہور عرب عالم امام محمد عبدہ کے حوالے ہے ایک عملی تجربہ نقل کر کے بیہ یات بیان کی ہے کہ خنز پر ا یک ایسا بداور برا جانور ہے جس کے اندر غیریت اور شرم و حیاء نام کی کوئی چیز منہیں یائی جاتی اور ان اوصاف کا آج اس مغربی معاشرے میں بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے ،جو خنزیر کے دلدادہ ہیںاور جن کے جسم کی نشوو نمامیں کم خنز پر کابہت بڑا حصہ ہے۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خزیران جانوروں میں ہے ہے جو نجاست اور مر دار چیزیں بھی کھا تاہے ، نیز فطری طور پر گندگی جگبوں پر رہنا پسند کر تاہے ، البذا ہر سلیم الطبع تخص حقیقثان ہے نفرت کر تاہے، الابیا کہ نسی کاذوق ہی ہرل جائے۔ مجھلی حلال ہونے کی حکمت

> سوال مجھلی کیوں حلال ہے؟ اس کوہم زند ہ اورمر د ہم کھا کتے ہیں؟ (ملاح الدين خان)

جو (رب: مجهل اس ليحدال ب كماسه الله تعالى في حلال قرار ديا ب وحلال وحرام کا ختیارالله تعالی کو ہے، وہ جے حلال قرار دے وہ حلال اور وہ جس کوحرام قرار دے • وحرام ، بندے کواس میں چوں و چرا کی محتجائش نہیں ،اس کا کام اطا عت اور تشکیم ور نسا

besturdubooks.wordbress.com ہے ، ہاں اگر آپ اس کی تھمت جاننا جاہتے ہوں تو اس کی بے شار حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں ، اللہ تعالیٰ کا کوئی تھم حکمت و مصلحت ہے خالی نہیں ، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو حلال کیا جو الحیمی ، یا کیزہ اور لوگوں کے لیے فا کدہ مند ہوں اور ان چیز وں کو حرام کیاجو نایاک و خبیث اور لو گوں کے لیے نقصان دہ ہوں، آج کے دَور میں مچھلی کی افادیت متاج بیان نہیں۔

پھر مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ، حدیث ہی میں اس کی صراحت ہے کہ مچھلی یانی ہے باہر آنے کے بعد اگر خود بخود طبعی موت مرجائے تواس کا کھانا جائز ہے (وہ مر دار اور حرام نہیں ہوتی) اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ مجھلی میں بہتا ہواخو ن نہیں ہو تا،اس کے برخلاف دیگر جانوروں میں" دم مسفوح" (بہایا ہواخون ) ہو تا ہے ، جو نایاک اور حرام ہے ،اگر جانور کو ذ نکح نہ کیا جائے اور وہ طبعی موت مر جائے تو چوں کہ وہ خون اس کے جسم اور رگ وریشوں میں سر ایت کر جائے گا،اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔واضح رہے کہ مجھلیاگر شکار سے پہلے یانی ہی میں مر جائے اوراس طرح سطح آب پرِ تیر نے لگے کہ پیٹاو پر ہواور پشت نیچے تواس کا کھانا جائز نہیں۔

كيكرااور جصنگے كاحكم

موران : میں ساحل سمندر پر رہتا ہوں ، ماہی گیری میر اپیشہ تو نہیں لیکن سمندر ہے ملنے والی ہر طرح کی محصلی تقریباً استعال کر چکا ہوں ، لیکن کیڑے کے بارے میں کٹی او گول ہے ساے کہ اس کا کھانا حرام ے ،جب کہ بیانی میں بھی رہتا ہے اور نتھی میں بھی اور جھنگے کو مکر وہ کہا جاتا ہے ، یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور ان کے کھانے کے بارے مِن شرعی تکم کیاے؟

(شاه نواز حسين، ينن الصناعيه)

جو (رب : سمندری جانوروں کے بارے میں امام شافعی وامام اتکہ وغیر و کامسلک یہ ہے کہ پند چیزوں کے اشٹناء کے ساتھ تقریبانتمام ہی بحری جانور حلال ہیں، جن میں کیکڑا

ال، جوینگا بھی شامل ہیں ، لیکن اس سلسلے میں احناف کا مسلک رہے ہے کہ سمندر شھیلی ہیں طرح کی مچھلی حلال ہے ، مچھلی کے علاوہ سمندر کی کوئی چیز حلال نہیں ،اس طرح کیکڑا کھانااحناف کے یہاں جائز نہیں،البتہ جھنگے کے بارے میں اس اختلاف کی وجہ ہے کہ آیا یہ مچھلی ہی کی جنس ہے ہے یا نہیں؟ متاخرین احناف میں اس کی حلت وحر مت کے ہارے میں اختلاف پایاجا تاہے ، جواس کو مچھلی کی جنس ہے قرار دیتے ہیں وہاس کی حلت کے قائل ہیں اور جو اس کو مجھلی نہیں قرار دیتے وہ اس کو حرام کہتے ہیں ، پھر اس اختلاف کے بائے جانے کی وجہ ہے اسے مکروہ کہاجا تاہے، جہاں تک جھینگے کی جنس کا تعلق ہے تواس سلیلے میں علم الحوان کے ماہرین کا خیال یہی ہے کہ وہ مچھلی کی جنس ہے نہیں ہے،اس لیےا حتیاط اگر جہ اس کے نہ کھانے ہی میں ہے لیکن بہر حال علاء کی ایک جماعت اس کے بلا کراہت جائز اور بعض کراہت کے ساتھ جائز ہونے کی قائل ہے، اس لیے اس میں شدت اور سختی مناسب نہیں۔(۱)

# کیاغلہ کاذخیرہ کیاجاسکتاہے؟

مولاہ :اگر کسی سال ضرورت ہے زیادہ فصل ہو گی، میں نے اس کو اس وقت فروخت نه کیا بلکه اس فصل کواسٹاک کرلیاادر اس فصل کو اگلی 'مل بونے کے وفت فروخت کرنے کا فیصلہ کرلیا، تاکہ پیبہ کسی روسرے مصرف میں خرج نہ ہو جائے بلکہ وہ اناج کی شکل میں محفوظ رہے ، تو کیا یہ عمل گناہ میں شار ہوگا ؟ کیوں کہ اگلی فصل تک اس اسٹاک کیے ہوئے مال کی قیت دگئی ہو جاتی ہے ،جب کہ میں نے اس فصل کو قیمت بردھانے کے لیےاسٹاک نہیں کیا۔

(نواب حفظ الرحمٰن ،رياض)

جو (*ر*) : فصل کٹنے کے بعد اس کی زکوۃ (عشریا نصف عشر)اد اکر دی جائے تو دوبارہ سال گزرنے کے بعد اس پر پھر عشر واجب نہیں ، جب تک کہ اے فرو نہت نہ کر دیا

<sup>(</sup>۱) اس سلسله من ملاحظه موزامه او الفتاوي ۴/ ۱۰۰ و قاوي دهيميه ۴/۲۵۷ اور فآوي ۴ بداكن ااسما ويوبند

besturdubooks.wordpress.com جائے ، فروخت کرنے کے بعد اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے تواپنے مال کی جس وفت وہ زکوۃ اداکر تاہے ای وقت غلہ کی اس قیمت کو بھی شامل کر کے زکوۃ دی جائے گی ، البته اس طرح غلہ و اناج کا اشاک کرنا بازار میں اس کی ضرورت اور کھیت کے باوجود قیمت بڑھانے کے لیے ہو تو ناجائزاور گناہ ہے ورنہ اس میں کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر کوئی تخف اپنی پیداوار کواپی ضروریات یا جائز مقصد کے لیے رو کے رکھتا ہے تو پیے ذخیر ہ اندوزی نہیں اور اس میں کوئی گناہ نہیں ، لیکن اگر اس نیت ہے رو کے کہ جب گرانی ہو گی تو بیچوں گایا بازار میں قلت کے باوجود مزید گرانی کے انتظار میں اپی چیز پیداوار وغیر ہ رو کے رہے تو پیر ذخیر ہاندوزی ہے،جو کہ ناجائزاور گناہ ہے۔

> حقیقت پیہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی خود غرضی کا نتیجہ ہے ادر ہر زمانہ میں ایسے خود غرض لوگ رہے ہیں (اور آج کل ان کی کثرت ہے)جو دوسروں کی تکلیف و مشقت کا خیال کیے بغیر ذاتی فائدہ حاصل کرنے کیلئے بعض ضر دری چیزوں وافر مقدار میں خرید کر ذخیرہ کر لیتے ہیں،جب بازار میں ان کی قلت ہوتی ہے اپنامال نکال کر من مانی قیت میں اس ہے فروخت کر کے کثیر فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہی لوگ عام طور یر مہنگائی اور گرانی کا سبب بنتے ہیں ،اس لیے شریعت نے ذخیر ہاندوزی کو سخت ناپبند کیاہے ،ایک حدیث میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو ملعون کہا گیاہے ،(۱)ایک اور حدیث میں رسول کریم علی نے بھاؤاور قیمت میں گرانی کا سبب بننے ہے منع فرمایا۔ (r)ای بنار پرائمه اربعه اس بات پر متفق ہیں که ذخیر هاندوزی جائز نہیں، لیکن جیسا که او پر ذکر کیا گیا بازار میں کوئی نلہ زیادہ مقدار میں ہے اور کی کے اپناغلہ رو کئے ہے قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ صورت جائز ہے اور ذخیر ہاندوزی کے تھم میں نہیں۔

> > صحابیات اور زیب وزیبت

مو (ڭ : ايك صاحب نے كہا كہ عور تيس كان ، ہاتھ اور ناك ميں زيور

<sup>(</sup>١) ابن ماجه عن عمر باب الحكره و الجلب (٢) ابن ماجه عن ابي هريرة ، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه

besturdubooks.wordpress.com نہیں مہن سکتیں ، کیوں کہ محابیات ہے ایبا کرنا ٹابت نہیں ہے اور بھریہ جسم میں تبدیلی ہے،جو کہ ناجائزے، کیابہ بات سیجے ہے؟ (عفيفه محمود سوم و، جده)

جو (ر) : عورت کے لیے زیور اور آرائش و زینت کا ہر وہ طریقہ و سامان اختیار کرنا جائز ہے جو مباح و حلال ہو اور جو خلاف شرع و خلاف حیا، و حجاب نہ ہو ، جہاں تک کانوں، گلے اور ناک ہاتھ وغیرہ میں زیور پہننا ہے تواس کے بارے میں کئی احادیث ے ثبوت ملاہے کہ صحابیات حتی کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین زیوریہنا کرتی تھیں،امام نوویؒ نے شرح مسلم میں فرمایا:عور توں کے لیے ریشم (خواہ دہ کسی بھی قتم کاہو)اور سونے کے زیورات جائز ہیں، جاندی کے زیورات بھی عور تیں پہن علی جیں ، زیورات میننے کے لیے بیہ ضروری نہیں کہ عور ت مالدار ہو یاجوان شادی شدہ ہو کہ کنواری کوئی بھی عورت کسی بھی قشم کازیور پہن سکتی ہے ،امّ المومنین خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا کے گلے کا ہار تو معروف ہے ہو جو انہوں نے اپنی بیٹی زینب رضی اللّٰہ عنہا کو شادی کے موقع پر جہیز میں دیا تھا۔

**‡** 

besturdubooks.wordpress.com

大は茶米米ない大は米米米に

besturdubooks.wordbress.com

besturdubooks.wordpress.com

ز ندگی میں جائیداد کی تقسیم

۱۹۳ ۱۹۳ کے در میان تقسیم ہوگی، <sup>اس</sup>یکن اً<sup>ا</sup>ر کوئی شخص مر نے ہے قبل زندگی میں اپنی جائیداد<sup>ورس</sup> تقتیم کر دینا جا بتا ہے ، تواس کے لئے ور ثاء کے در میان برابری اور عدل وانصاف کرنا ضروری ہے ، ظلم و زیادتی اور ناانصافی کہ نسی کو بالکل کم دے پانسی کو محروم کردے درست نہیں۔

عام طور پر گھروں میں لڑ کوں کازیادہ خیال کیا جاتا ہے ،اور لڑ کیوں کا کم ، یہ صحیح نہیں ہے سب کو برابر حصہ دینا جاہنے ،امام ابو حنیفیّہ ،امام الکّ اور امام شافعیّ تینوں اماموں کا یہی مسلک ہے ،البتہ امام احمدٌ کی رائے بیہ ہے کہ جس طرح وراثت کی تقسیم ہوتی ہے ای طرح ہبہ بھی کرنا چاہئے ، یعنی لڑکوں کو دو حصہ اور لڑکیوں کو ایک حصہ ، ائمہ ثلاثہ کے پیش نظر نعمان بن بشیر کی وہ روایت ہے جو بخاری اورمسلم دونوں نے ذکر کیاہے واقعہ میہ ہے کہ نعمان کے والد بشیر نے ان کواپی کچھ جائیداد ہبہ کرنی جا ہی۔ بی الله کی خدمت میں پہنچ کر آپ سے تصدیق جا ہی، آپ الله نے فرمایا: أكل ولد محلقه مثل هذا ؟ كياتم نے سارے بچوں كواتنا بى بہد كيا ہے ؟ انھوں نے کہا: نہیں، نو آپ علی نے ناگواری کے ساتھ فرمایا: جاؤ کسی اور کو گواہ بنالو (۱)، دوسری روایت میں آتاہے کہ آپ سی کے فرمایا:

فاتقو االله واعدلوا بين اولادكم.

اللہ ہے ڈرواور اولاد کے در میان مسادات کیا کرو۔ (۲)

البنة المام احمرٌ نے قرآن کی آیت للذکو مثل حظ الانٹیین (المامان) کے جیش

عند الله السے شخص سے بازیریں ہوگی ، ہاں اللہ کے بال اینے کو جوابہ و مجمعت ہو ئے کسی معقول وجہ ہے ور ثاء کے در میان معمولی کمی زیاد تی کی تنجائش : و سکتی ہے ،

<sup>(</sup>١) مِخَارِي عِن حَمِيدَ بِنَ عَبِدَالرَحِمِي ، بِأَبِ الْهِيَةِ لِلْوَلَدِ ، كِتَابِ الْهِيَةِ ، مسلم عن تعمان من بسير بناب كراهة تقضيل نعص الاولاد

<sup>(</sup>٢) بخاري عن حصين بن عامر «باب الأشهاد في الهنة « ص

besturdubooks.wordpress.com مثلًا کوئی بیٹا معاشی اعتبار ہے بہت کمزور ہو تو زندگی میں اس کا پچھ مالی تعاون کر دیا جائے ،اگر کوئی تعلیمی میدان میں آ گے بڑھنے کاارادہ اور صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے لئے آسانی پیدا کی جائے وغیرہ، لیکن انقال کے بعد دراثت شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق ہی تقتیم ہو گی، کسی بھی بنیاد پراس میں کمی زیاد تی جائز نہیں۔

چونکه زندگی میں آدمی اینے مال کا مالک ہو تاہے ،اور اس میں تصرف کا اختیا ر کھتا ہے ، اس لئے انتقال ہے قبل ظلم و زیادتی کا ار تکاب کرتے ہوئے اپنی جائیداد تقتیم کردے، کسی کو تم دے، کسی کو زیادہ اور کسی کو محروم کر دے تواگر چہ دہ اپنی اس زیادتی کی وجہ ہے گنہگار ہو گا، نیکن اس کا تصرف نافذالعمل ہو گا،اور معتبر سمجھا جائے گا، ہاں اگر جا کداد کا مالک نہ بنائے بلکہ یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کواتنااور فلاں کواتنا حصہ دیا جائے ، تواس کا کوئی اعتبار نہیں ، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ہینے کو عاق کر دیا جائے ( جیسا کہ عرف میں رواج ہے ) تو شر عاُوہ عاق نہیں ہو گا، ہلکہ مورث کے مرنے کے بعد شرعان کو حصہ ملے گا، ور ثاء کے حق میں کسی طرح کی وصیت معتبر نہیں،البنۃ جو وارث نہ ہو یعنیاس کے مرنے کے بعد شرعا جس شخص کو میراث نہ مل سکتی ہو تواہیے شخص کے حق میں یاا ہے کئی اشخاص کے لئے اپن جا نداد میں سے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی (۱/۳) کی وصیت کی جاسکتی ہے اس سے زیادہ کی وصیت شر عامعتبر نہیں،ادراس پر عمل بھی نہ ہو گا۔

آپ کے تایا (سسر) نے ساری جائداد آپ لوگوں کے نام منتقل کر کے نلطی کی، (اگر تح مریجے اس طرح ہو کہ میرے مرنے کے بعد مبری جائداد فلال کی ہوگی، د وسر وں کواس میں حصہ نہ ملے گاو غیر ہ، تو بیہ حقیقت میں و نمینت ہے ،اس ہے زندگی میں ملکیت منتقل ہوتی اور مرنے کے بعد اس وصیت کا اعتبار نہیں ) انہیں جاہئے کہ آپ کواور آپ کی بیوی کوراضی کر کے اپنے فیصلے کو بدلیں اور د و سری بیٹیوں اور بھائی كو محروم نه كريس، كيونكه رسول الله علي كارشاد ب

مِن قطع ميراث وارث قطع الله ميرانه من الجنة

sturdugooks.wordpress.com جو شخص اینے دراث کو میراث ہے محروم کریگا ،اللہ تعالیٰ اے جنت میراث ہے محروم کر دیگا۔(۱)

اگر دوسر اکوئی اور دار ث نہ ہو توان کے انتقال کے بعد در اثت اس طرح تقیم ہو گی کہ اگر میت کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو پہلے قرض کی ادائیگی عمل میں آئے اور ، اگر کسی کے لئے وصیت ایک ( نہائی یااس ہے کم کی ) کی ہو تو وصیت کے مطابق اس تشخص کو پیہ حصہ دیا جائے ، پھراس کے بعد باتی جا نداد کی دو تہائی جاروں بیٹیوں کو ہرابر دیا جائے اور باقی ایک تہائی بھائی کو ملے گا، انتقال ہے قبل اگر آپ کے نایا بنی جا کداد تقتیم کر دیناچاہیں تو ہماری نا قص رائے میں یہ بہتر ہے کہ آپ کو جائداد کا ایک تہائی (بلکہ اس ہے بچھ کم) حصہ حق خدمت ور فاقت کے طور پر دے دیں ، پھر باقی جا کداد کو حیار وں بیٹیوں اور ایک بھائی کے در میان بر ابر بر ابر تقسیم کر دیں۔

## حصہ وراثت ہے قرض کی وصولی

مو (🖰 : والد مرحوم کی وراخت تقیم ہونے سے پہلے ہم نے اپنے خرج پر حچوٹے بھائی کی شادی کی ،اب وراثت کی تقسیم کے بعد ہم حجو نے بھائی ہے حصہ ہے اس کے شادی کے اخراجات وصول کرناجا ہے ہیں، کیا یہ (العقوب- مكه نكرمه) ہمارے لئے شر ما مائزے۔؟

جو (رب : اگر مشتر که خاندان نه جو اور سب کی آمدنی الگ الگ رہتی ہو ، تو اگر یہ ا فراجات آپ نے قرض کے طور پر خرج کئے ہیں تو قرض دصول کیاجا سکتاہے ، لیکن إً رمشتر كه خاندان بو ، تمام بھائيوں كى آيدنى يمجا جمع بو ياالگ تو بوليكن قرض كى صراحت نہ ہو توان صور توں میں وصول کرنانا جائز ہے ، سوائے اس کے کہ بھائی خود اد اکر دیے۔

میت کی مال امانت جمعی بز کہ ہے

besturdubooks.wordpress.com مو((): میری بهن کا دیانگ انتقال دو گیا ان کی بجهر مقم میری بهن کا ان تقی وہ کہا کرتی متھیں کہ بچوں کی شادی میں اس کواستعال کروں گی ،ان کے حجیونے بڑے بیجے ہیں ،لیکن ان کا باپ بچوں کو ہمارے گھر آنے مہیں ویتا، جب بہن زندہ تھی تواہے بھی شیں آئے دیتا تھا اب اگر میں ہے رقم بہن کے بچوں کوہ وال تووہ بہیں لیم کے یابات اشیس لینے شمیں دیگا ، کو نشش کے بعد بھی اگر وہ رقم نہ لیں تو آیا میں بہن کے نام پر صدقہ (الک ماکل - مدینه منوره)

> جو (رب : بہبن کی جور قم آپ کے پاس امانت تھی، بہن کے انقال کے بعد شر عاوہ بہن کے ور ٹاء کی ہو گنی (اگر چہ انہیں اس رقم کی اطلاع نہ ہو) دوسرے مال متر و کہ کی طرح ہے بھی شر عی حصوں کے لناظ ہے ورثہ کے در میان تقسیم ہو گی ، آپ کو جاہنے کہ بیرامانت ان کے حوالہ کرویں،اس صراحت کے بعد کہ بیر بہن ہی گیار قم ہے ،اگر وہ لینے ہے انکار کر دیں تواہے ابطور امانت اپنے پاس محفوظ رتھیں کہ شاید کیچھ عرصہ بعد وہ مطالبہ کریں ، قبول کرنے کی اگر کوئی صورت نہ :و تو پیمر صدقیہ و خیرات کردیں۔

> > باپ کی وراثت میں حصہ

مو (أن : متوفى كاليك لز كاجو غيرمسلم ملك مين سكونت يذيرت، كياده شرياات 

جو (ر): شرعا مینااین والد کے ترکہ ہے اپنا حصہ وراثت یائے کا حقد ارت، اللہ غمالی کاارشادے :

> لكل جعلنا موالي مماترك الوالدان والا قريون (ت<u>ار</u>:rr)

besturdubooks.wordpress.com ماں باب یا قرابت دار جو جھوڑ کر مر جانمیں ،اس کے دارت ہم نے ہر مخنس کے مقرر کر دیئے ہیں۔

اگر کوئی بیٹا (وارث) غیر مسلم ہویادین اسلام سے پھر کر مرتد ہو جائے ، یا دار الحرب چلا جائے تو وہ وراثت ہے محروم ہو جاتا ہے ، (لیکن واضح رہے کہ موجودہ «ور میں ہر غیر مسلم ملک کو" دارالحر ب نہیں کہاجا سکتا)

### مال متر و كه ميں بھتیجہ كاحصہ

موڭ : ميرے نانامر حوم كي اولاد ميں ايك ہي اكلوتي بني ہے، (جو كہ ميري والدہ ہیں ) نانا نے اپنی زندگی میں تمام جائداد اپنی بینی کے نام منتقل کر دی تھی ،اب جبکہ ناناو فات یا چکے ہیں اور ان کے بھائی کے بیٹے یعنی مجیجے ان کی جا نداد پر زبر دستی قبضہ کئے ہوئے ہیں،اسلامی نقط نظرے اس جا نداد کے حقد ار کون ہیں؟ (حمد الله خان - طا نف)

جو (*ل* : مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت نے صرف لڑ کی حچوڑی ہو اور لڑ کانہ حچوڑا ہو تو لڑ کی کو متر وکہ مال کا نصف حصہ (۱/۲) ملے گا،اگر اس کے علاوہ دوسر ہے وارث ہوں تو بقيه نصف(١/٢)ان مين تقسيم بو گا،ليكن أكر د وسر اوار ث نه : و تو پهر وه بقيه نصف (۱/۲) بھی لڑ کی ہی کو ملے گا۔

دوسر اسئلہ سے بھی ذہن میں رہے کہ عصبات کے جار در ہے ہیں ، ان ہی در جات کے عصبات کو یہ حیثیت عصبہ کے کوئی حصہ شبیں ،ای طرح پہلے در جہ ک عصبات نہ ہوں تو دوسرے در جات کے عصبات کو حصہ ملے گا،اور تیسرے دچوتھے در جات کے عصبات محر دم ہوں گے ،اگر اول دوم در ہے ئے مصبات زندہ نہ ہوں ذوی الفروض کو دیئے کے بعد جو آپنی باقی رہے تمیسرے درجہ کے عصبات آپیں میں تنقشیم کرلیں گے ،اور اول دوم سوم در ہے کے مجھی عصبات ننہ رہیں تو چہار **م د**رج ے مصات بقیہ ترکہ کے حقدار ہوں گے۔

عصبات کے در جات کی تفصیل پھھ یوں ہے:

besturdubooks.wordpress.com ہوں جیسے بیٹا، یو تا، پڑیو تاوغیرہ۔

۲) دوسرے در جہ کے عصبات ہے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے خود میت ہو جیسے ، باپ داداپر داداوغیر ہ۔

m) تمیرے در جہ کے عصبات میں وہ دار ث ہیں جو میت کے باپ کی نسل ہے ہوں جیسے میت کے بھائی بھینیج ، بھائی کے بوتے و غیر ہ۔ مم) چوتھے در ہے کے عصبات میں وہ لوگ ہیں جو میت کے دادا کی نسل ہے ہوں مثلا میت کے جیا، جیا کے لڑکے بچیا کے پوتے

تیسر اسئلہ بیر کہ ایک یا کئی ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو مال نیج جائے ، وہ عصبات میں تفتیم ہوں گے ،اور کو ئی بھی عصبہ نہ ہو تو بقیہ تر کیہ بھی انہی وار ثین کولو ٹادیاجائے گا۔

آپ نے جو صورت دریافت کی ہے،اس تفصیل ہے اس کا جواب بخولی وانسح ہو جاتا ہے کہ اگر زندگی میں جائیدادانی بنی (آپ کی دالدہ) کے نام رجسڑ ڈکرایا تھا تو وہ کل آپ کی والدہ کی ہے ، آپ کے نانا کے بھتیجوں کواس پر قبضہ کاشر عی اختیار نہیں ہے،اوراگرزندگی میں نانانے اپنی بیٹی ( یعنی آپ کی والد ) کے نام رجسز ذہبیں کر ایا تھا جو کہ ہبہ کی چکیل کے لئے ضروری ہے ، تو پھر آپ کے نانا کی وفات کے بعد وہ مال ترکہ ہے ، اور ترکہ کے احکام اس جائیداد پر ترکہ کے احکام عائد ہوں کے ، اوپر کی تفصیل کی روشنی میں آپ کی ماں کو کل جائیداد کا نصف حصہ (۱۷۲) ملنے کے بعد باتی مال کے حقدار آپ کے نانا کے سطیحے ہوں گے ،ان کو اتنے بی پر قبضہ کرنا جائز و ورست ہے جتناان کے حصہ میں آرہاہے ،دوسرے ( <sup>ایع</sup>نیٰ آپ کی والدہ) کا حصہ اس كوشر عأفارغ كرناموگا\_

۲۰۰۰ ۱۲۰۰ البته زندگی بی میں جائداد تقسیم کرنی ہو تواس میں ناانصافی کرنایاکس شر<sup>وس ال</sup>لاکس مین با سیر بی میں جائداد تقسیم کرنی ہو تواس میں ناانصافی کرنایاکس شروس اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا وارث کو محروم کروینا صحیح منبیں، تاہم ہر شخص اینے مال میں تصر ف کا حق ر کھتا ہے ، لبنداشر عاس کی تقسیم معتبر : و گی،اگر ناانصافی کریگانو عندالله گنهگار : و گا۔

عاق كاشر عي تحكم

سو (ال : اَکْر کوئی بیناوالد کی زندگی بی میں والد سے جا کداد میں اپنا جسہ طلب كرے ، تواسلامي نقطه نگاہ ہے كيادہ اپنا حصد لينے كاحقد ارب ؟ نيز والد ا بنی زندگی میں اینے کسی ہٹے کو جائداد سے عاق کردے تو والد کے انقال کے بعد وہ عاق نامہ قائم رہے گایا ختم ہو جائے گا؟ (ار شد محدود۔ بدو)

جو (ب: بینے کو بیہ حق نہیں کہ وہ والد کی زندگی ہی میں ان کی جائداد سے اپنا حصہ طلب کرے کیونکہ مال میں وہ نذ کا من مورث کی و فات کے بعد ہی متعلق ہو تاہے، اس لئے وفات ہے پہلے کسی جانب ہے حصہ وراثت کا مطالبہ کرنا در ست نہیں ہے ، یہ الگ بات ہے کہ مورث خود ہی اپنی زندگی میں مال تقشیم کرد ہے ،الی صورت میں اگر والد زندگی ہی میں اپنی جائداد اپنی اوا! د کے در میان تقشیم کر دینا جا ہیں تو و دایسا کر سکتے ہیں ، لیکن عدل وانصاف کے ساتھ کرنا جاہئے ، ناانصا فی اور ظلم کرے گاتو منداللہ ئَنهُگار ، و گا،ای طرت باب اگر اینے کسی بیٹے کو عاق کر دے بعنی اپنی جا نداد اور دراشت ے محروم کر دے تو شریان کی کوئی میثیت نہیں ، بلکہ باپ کے انتقال کے بعد عاق شدہ بیٹا بھی شر عاً وراثت کا حق دار ہو گا، ہاں اگر والد نے زندگی میں اپنی ساری جا 'نداو تقسیم کر دی اور کسی ہینے کو محروم ر کھااور اسے پچھ نہ دیا پھر والد کے انتقال کے وقت اس کی کوئی جائداد نه تھی تو ظاہر ہے اب سے بیٹا محروم ہی رہے گا، کیونکہ والد نے اپنی. ز ندگی میں جس کو جو چیز دیدی وہ اس کی ہوگئی ، البتہ اس ناانصافی کا گناہ والد کے ذمہ رے گا۔

besturdubooks.wordpress.com ابك ناجا ئزوصيت

مول : ہمارے شبر میں ایک مرشد تھے ، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد بغیر عسل سے اور کسی کواطلاع دیئے بغیر وفن كرديا جائے ، پھر جاليس دن بعد قبر ہے نكال كر عسل ديا جائے ، اور میرے اہل و عیال کو یہ اطلاع دی جائے ، ان کی وصیت کے مطابق مریدوں نے ای طرح کیا،اور نماز جنازہ میں کثیر تعداد نے شرکت کی، کتاب و سنت کی روشنی میں کیاایسی وصیت جائزے؟

(محد صدیق-دودی)

جو (رب : غیر شر عی وصیت کرنااور اس پر عمل کرنا دونوں ناجائز ہیں ، اگر مر شد صاحب نے ایسی وصیت کی توانھوں نے نلطی کی اور لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا تو وہ بھی مجرم ہوئے انہیں جاہئے کہ توبہ واستغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معانی ما نکنیں۔

بھائی کی جا ئداد میں حصہ

مو (ل : ایک باپ کے حار بیٹوں میں اے ایک بیٹااگر اپنی کمائی ہوئی رقم ہے گاڑی بڑین ، مکان ، وغیر ہ خریدے تو کیا دہ باپ کی جا تداو میں شامل ہو گی ؟اور کیااس کو باپ کی جا 'نداد کی طرح دوسرے بھائیوں میں بھی تقتیم کیا جاسکتا ہے ؟ایک والد نے ای طرح سب پر تقتیم کیا جبکہ اس یٹے نے اپنی رقم ہے وہ جانمداد حاصل کی تھی ، دوسرے جھائیوں نے رقم دینے ہے بھی انکار کیا تھا، البذاوہ دوسرے بھائیوں کو اس میں ہے حصد دینے برراضی نہیں شرعی طور براس سلسلے میں رہنمائی فرمائمیں۔ ( ممرشه - عسفان )

جو (*ر*ب : کوئی بھی چیز انسان کی انفراد ی اور ذاتی ملکیت میں تمین سور تواں ہے آتی ہے

besturdubooks.wordpress.com ا) انی ملکیت کو خوشی ہے کوئی شخص دوسرے کی طرف منتقل<sup>اً</sup> کر دے جاہے معاوضہ لیکر کہ اپنی کو کی چیز ٹسی کے ہاتھ قیمت لے کر فروخت کر دے یاکسی معاوضہ کے بغیر کسی دوسرے کو دیدے اس طرح ہبہ کر دے یا انعام کے طور پر دیدے تو ان طریقوں ہے دوسر اشخص اس کامالک ہو جائے گا۔ r) آومی کوئی چیز وار ثت میں یائے اس سے بھی وہ وار ث اس شئی کا

مالک ہو جاتا ہے۔

m) تیسری صورت ہیہ کہ اپنی محنت مز دوری سے تسی مبات چیز کو حاصل کرے تواس ہے وہ شخص اس چیز کامالک ہو جائے گا۔

آپ نے جو صورت دریافت کی ہے ،اس میں میٹے نے اپنی منت سے جا کداد عاصل کی ہے ، اس لئے وہ جائداد اس کی ذاتی اور شخصی مملوکہ ہے ، اس کی مرتشی کے بغیر والد کواس میں تصرف کاحق نہیں اور دوسری اولا دکواس میں ہے حصہ دینا درست نہیں ہاں والد کی جائداد تمام اولاد (وار ثین ) پرتقسیم کی جائے گی،ای طرح جب اس اس لڑ کے کا انتقال ہو تو اس کی جائداد بھی قانون شر عی کے مطابق اس کے ور ثاء میں تقشیم ہو گی ، ور ثاء کی تفصیل اور ان کے جھے شریعت میں مقرر و متعین

خواتین کی جا کداد

۔ سو (ن : شادی ہے قبل لڑک کی کمائی ہوئی جائداد شادی کے بعد لڑک کی ہوتی ہے یا والدین کی ؟ جبکہ جائداد لڑکی کے نام ہے ،اور اس جائداد کو لینے یا بنانے میں والد صاحب کا بھی سکھھ بیسہ خرچ ہوا ہے ، اور اب والد صاحب حیات نبیس، کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائمیں؟ (س،ر،خ-جيزان)

besturdubooks.wordpress.com جمه (ربّ: اسلامی حدود میں رہتے ہوئے خواتین تبھی تنجارت اور کاروبار • نمیر • پیرو حصه لیکر دولت و جا کداد حاصل کر علتی میں اور بیہ جا کداد جو انھوں نے اپنی محنت و کہانی ہے حاصل کی ہو ،ان کی اپنی سمجھی جائے گی ،شر عاوالدین یا شوہر کا اس میں کہھ انتہار نہ ہوگا، جاہے یہ کمائی شادی ہے پہلے کی جو یا شادی کے بعد کی، جائداد کے حسول میں والد صاحب كالبيب أكر بطور قرض كے اكامو تو ودواجب الادامو كا، والد صاحب كے نه ہونے کی صورت میں ان کے ترکہ میں شائل کرے ور ٹاءمیں تقسیم کیا جائے گا اگر یہ قرض نہ ہو بلکہ بدید و تحفہ یا مالی اعانت کے طور پر ہو تواس کولو ٹانا بھی ضروری نہیں ، جائداد جب لڑکی کے نام ہے تو وہ بہر حال لڑکی ہی کی سمجھی جائے گ۔

### جائداد میں بہو کا حصہ

مو (🖰 ᠄ میرے خاو تد ایئر فورس میں ملاز مت کے دوران انتقال کر گئے ،اوا! ا میں صرف تین لڑ کیاں ہیں ، میں نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، شو ہر کی پنشن پر گزار و کرتی ہوں،اب بچیاں بڑی ہیں،اوراسکول حاتی میں اس لئے پنشن پر گزار ہ مشکل ہے ، میرے خاوند کے نام کوئی عائداد نہیں ،البتہ ان کے والد (میرے سسر) کے نام سات ایکڑ زین ہے، لیکن وہ ایسے ہیں کہ ایک کوڑی بھی ٹناید نہ دیں ، کیا جھے یا ميري بچيوں کوشر عااس زمين ميں حصه مل سکتاہ ؟

(ژبامین-ریا<sup>ن</sup>س)

جو (ب · آپ کے خسر اگر اپنی زندگی میں آپ کویا آپ کی بچیوں کو پھھ دیدیں تو ا نہیں اس کا اختیار ہے ، لیکن ان کے انقال کے بعد ان کی جا تداد میں شریاً آپ کا یا آپ کی بچیوں کا کو کی حق نہیں ،اس لیے کہ شرعاً بہودارث نبیں ،البتہ آپ کی بچیوں کواس صورت میں حد مل سکتائے کہ آپ کے خسر کی کوئی اور اولاد نہ ہو ،اوللا ہر کی موجوداً کی میں یو تا یوتی، دادا کی وراثت سے محروم دو جاتے ہیں، (البتہ نمیر وارث کے

besturdubooks.wordpress.com کئے جاہے وہ کوئی بھی ہور شتہ وار یاا جنبی ، مرنے ہے قبل ایک نتہائی جا کداد کے اند وصیت جائزے،ال لئے مستحب بیرے کہ آپ کے خسر ان بے سہارا بچیوں کا خیال کرتے ہوئے تہائی کی حدیش رہتے ہوئے کچھ وصیت کر جائیں۔

> صاحب حق کے لئے مغفرت کی د عاکریں مول : مجھ سے ماضی میں حقوق العباد کے سلسلہ میں بہت می خلطیاں سرزد

ہوئی ہیں جن کا مجھے بے حد افسوس ہے ، میں ان غلطیوں کا کفارہ اد اکر نا عابتا ہوں ، جن افراد کے ساتھ مجھ ہے زیاد تی ہوئی ان میں ہے چند اب اس و نیامیس نہیں ہیں ،اب میں ان غلطیوں کا کفار ہ کیسے او اکروں؟

(ابك سائل - حالل)

جوار : صاحب حق کی طرف ہے کثرت ہے صدقہ خیرات کیجئے اور ان کے لئے وعاء مغفرت كرتے رہيئے ،اميد ہے كه اس كے بدله الله تعالى آب كى طرف سے ان کے حق میں ہونے والے غلطیوں کو معاف کر دئے ، بعض احادیث ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے ، اگر کوئی مالی حق واجب الادا ہو تو مرحوم صاحب حق ک ور ٹاء تک پہنچانے کی کو شش سیجئے ،اگریہ ممکن نہ ہو تو واجب الادامال محروم ساحب جن کی طرف ہے صدقہ کردیجئے۔

000000

besturdubooks.wordpress.com 大學學是人名美典教育 大學學家 人名英格兰人名英格兰人名 不在我你就不在我你就不是你我们 besturdubooks.wordpress.com されている。 かは、 を表する。 をまする。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をもる。 をも。 をも。 をもる。

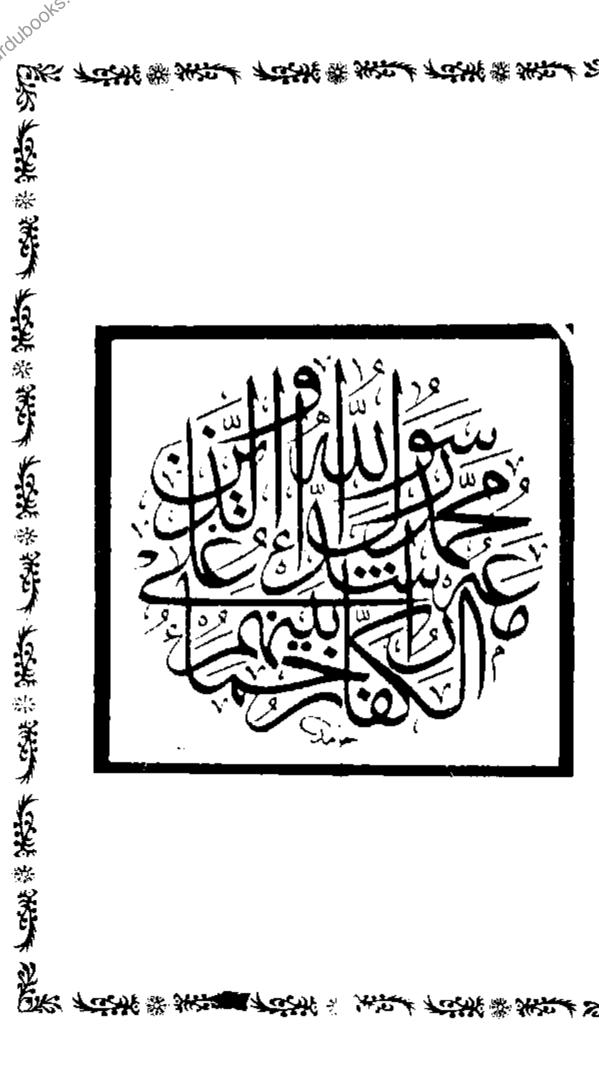

子は十十分末 奏者は

besturdubooks.wordpress.com

شہر رام اللہ اور ہندؤوں کے رام

ہو (اور اس کا بیا کا ہے نام کب اور کہ اور اور اس کا بیاد ہوا اور اس کا بیام کب اور کھا گیا؟ اس سلسلے میں کوئی تاریخ وال ہی زیادہ سیح رہنمائی کر سکتا ہے ، البت کب کے فلسطینی ساتھی کے بید کہنے پر کہ ''رام''نی تھے اور اسحاق الطفیقی کی اولاد میں سے جی ، مافظ ابن کثیر نے سید نا اسحاق بن سے جی ، مافظ ابن کثیر نے سید نا اسحاق بن

سوال و جواب حضہ سوم ۲۰۸ ابراہیم الظیفان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ "اہلِ کتاب نے ذکر کیا کہ اسحاق الطیفان سے خوار کیا کہ اسحاق الطیفان سے جب رفقابنت بنوا بیل ہے والد (ابراہیم الظیفان کی زندگی میں شادی کی تو اس و فت ان کی عمر جالیس سال تھی اور ان کی بیوی با نجھ تھیں انھوں نے اللہ تعالیٰ ہے اس کے لئے وعالی تو وہ حاملہ ہوئی اور دو جڑواں لڑ کے جنے ، پہلے کا نام انھوں نے عیصو ر کھا،اور یہ وہی ہیں جن کو عرب عیص کتے ہیں اور یہ "روم " کے والد ہیں اور دوسر ا (ولادت کے وقت)ایخ ایڑی بکڑی نکلاس لئے اس کانام انھوں نے ایتقوب رکھا، (عقب کے معنی ایڑی کے ہیں)اور یہی اسر ائیل ہیں جن کی طرف بی اسر ائیل (قوم) منسوب ہے اور اسحاق النظمالا عمصو کو زیادہ جائے تھے اور ان کی ماں رفقا لیفوب النظمالا کو زیادہ جا ہتی تھی "اس کے بعد عیصو اور یعقوب النظینلا کے کچھ واقعات اور یعقوب الظلیلاً کی اولاد کاذکر کسی قدر وضاحت کے ساتھ کیا گیالیکن عیصو کی اولاد اور ان کی نسل کے بارے میں کو کی تفصیل نہیں تاہم مذکورہ بالاا قتباس ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیصو کے ایک بیٹے"روم" تھے،لسان العرب عربی زبان کی ایک مشہور لغت کی كتأب ميں بھى"رام" كے معنى ايك تشم كادر خت اور "روم" كے معانى ميں ايك معنى یہ ند کور ہے کہ بیرا یک معروف نسل ہے جو عیصو بن اسخی النطبیقیٰ کی طرف منسوب ہے۔ ممكن ہے يہ "روم" اسحاق العَلَيْعَلا كے بوتے ہوں اور بعد ميں مرور زمانہ ہے يہ افظ بدل كر"رام" ہو گياہو، جہاں تک ان كے نبی ہونے كا تعلق ہے، تواس سلسلے میں كوئی يقينی بات نہیں کہی جاسکتی اس لئے کہ قر آن وحدیث میں اس نام کے نسی بی کاذ کر مہیں تا ہم اس امکان کی نفی بھی نہیں کی جاسکتی کیونکہ خود قر آن نے بیصر احت اس حقیقت کو بیان کیاکہ رسول اللہ علیہ ہے قبل جننے انبیاء ورسل مبعوث ہوئے ان میں ہے صرف بعض کا ذکر قرآن میں کیا گیا اور اکثر کے حالات ہم ہے بیان ہی نہیں کئے گئے۔(ناز:۸۷)

"رام" ہے متعلق ہندؤوں کے جو عقائد و خیالات ہیں اس کی روشنی میں یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے، کہ اس کا"رام اللہ" ہے کوئی تعلق ہی نہیں تاہم غیر مسلم اقوام کے نہ ہمی پیشواؤں کے بارے میں بعض محقق علماء نے یہ امکان ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے

معلوم ہو تاہے کہ شیطان نے بی آدم سے بت برسی کی ابتداءای طرح کروائی تھی، آج کے دور میں مسلم معاشر ہ میں '' قبر برستی ''اور و فات شدہ اولیا، و بزرگان دین کے متعلق جاہلوں اور نادانوں کے عقائد و خیالات کو دیکھتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھنا مشکل نہیں۔

### مکت سے غداری

مولاً: میراتعلق ایسے خطے سے ہے جہاں کافر حکومت کے خلاف لڑائی جاری ے میں ایک عرصہ سے بہال ہول اور ایک مخصوص خاندان سے تعلّق پھرایک مخصوص گروہ ہے تعلق نے دین ملت اور اس کی اہمیت ہے مجھے دور کئے رکھا، آپ کے جوابات اور چند کیسٹ من کر ضمیر جاگا اور مجھے زند گی میں پہلی بار ضمیر کے بوجھ کااحساس ہوا، میرے والداور خاندان کے تمام لوگ مسلمانوں اور مجاہدین کی مخبری کرتے ہیں ، مظلوموں کے مقابلے میں کا فر ظالموں کا ساتھ ویتے رہے ،اس دوران ووسرے کئی لوگوں کی سیروں کنال زمینیں بھی دباتے رہے اور ووسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے اپنے نام لکھتے رہے ، آج بڑے بزرگ اس د نیامیں نہیں ہیں ،ا نکا کیا ہو گا؟ میں خود اب اینے سمیر کا بوجهر داشت نبیس كريد بادون شايد آب عد سنماني ال جائي؟

(ل, س, ک- جده)

جو (رب : مسلمان اینے دین اور اپنی ملت کے لیے اپنی جان مال اور سب سیجھ قربان کر سکتاہے ، لیکن ملت کے لئے غداری نہیں کر سکتا ،اوراگر کوئی شخص اینے دین و ملت ے غدار کی کرے تواہیے فخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں سوائے آتش جہم کے اور سمجھ بھی نہیں ہے،ر سول کریم میلائی کاار شادے قیامت کے دن ہر ندار کے لئے ایک

۲۱۰ مخصوص حجنڈاگاڑ دیا جائے گا جس پر لکھا ہو گا، یہ فلاں ابن فلاں غدار کی غدار کی کا نشان سنوں ہندہ ہار ہوں ہے۔ ہے،خود دنیا میں ایسے مخص کا ضمیر اے مجھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتااور ایبا مخفل اسلامی یا توصدق دل سے توبہ کرلیتا ہے اور ایسی توبہ کا کفارہ بیہ ہے کہ اب ان لوگوں کا ساتھ ۔ دیا جائے جو واقعی اللہ کے مخلص بندے ہیں اور واقعی کفر وطاغوت کے خلاف لڑر ہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر اداکریں کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے اور وہ آپ کو غلط رائے ہے بچاکر سید ھے رائے کی طرف لے جانا چاہتا ہے ،اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فوراً اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جائے اور اپنی ہر توانائی و قوت اسلام اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دیجئے۔

ا بنول کے مقابلے میں غیروں کا ساتھ وینے والے لوگ اگر خود راوِ راست پر نه آئمی اور زندگی مجر کفرو طاغوت کاساتھ ویتے رہیں تو بالا خرایک دن یہی طاقتیں اینے مخبر وں اور دوستوں کو ایجنٹوں کے ذریعے ختم کروادیتی ہیں ، ہمارے سامنے ماضی بعید ماضی قریب اور حال کے کئی ایسے واقعات موجود ہیں ، جہاں غدار وں کو خود ان کے دوستوں بی نے ہلاک کیا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اپنی ملت سے بے و فائی اور غداری کرنے والا دوسر وں کاو فادار نہیں بن سکتا، وہ لوگ جو اَب و نیامیں نہیں رہے، ان كامعالمه الله تعالى كے سيروب كه وہ جس طرح جاہے ان كے ساتھ معالمه كرے، جميں اپن فكر كرنى جائے اور به سوچنا جا ہے كه جميں ونيا كى زندگى ميں كس كاساتيم وينا ہے اور کن سے تعلق توڑناہے، قرآن میں جابجاہمیں یہی تھم دیاً تیا۔ کہ ہم یں ملت کے ساتھ رہیں ، زندگی بھر اُنہی کے ساتھ رہیں اور ہماری موت بھی ایسی ہی حالت میں آنی جائے، قرآن میں جابجا ہمیں کا فروں کی دوستی اور ان کاساتھ دینے ہے منع کیا جار ہاہے ، مسلمان کی ہر توانائی ، قوت وطاقت اور تمام صلاحیت ،اسلام اور مسلمانوں کے لئے وقف ہوتی ہے جو شخص اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں دوسرے کی تابعداری کر کے ان کا دست و باز و بنتا ہے اللہ اور اس کار سول علی ایسے غدار سے بری ہیں۔

آب ایک دوسر ااحیما قدم یہ مجھی اٹھائے کہ آپ کے خاندان نے جن جن

11

لوگوں کی زمینیں زبر دستی اور کا جائز ذرائع استعال کر کے اپنے قبضے میں گردی ہیں یا اپنے نام لکھوالی ہیں بیہ تمام زمین اصل مالکوں کو واپس کر دیجئے تاکہ کم ان کم اس آلک پرے نام لکھوالی ہیں بیہ تمام زمین اصل مالکوں کو واپس کر دیجئے تاکہ کم ان کم اس آلک پرے بوجھ سے توان کی جال بخشی ہو کہ رسول کریم علیہ کی احادیث میں اس بارے میں شدید وعید وار و ہوئی ہے۔

## حيمه باتوں پر جنت کی ضانت

ولان: یہاں آنے سے قبل میری زندگی کارخ بلکہ پوری زندگی اللہ سے بناوت اور مخلوق کی اذبیت اور ہر متم کے گناہ سے آلودہ تھی حر مین شریفین کی ہار بار حاضری اور آپ کے کیسٹ من من کر زندگی میں انقلاب آگیا، الحمد للد اکثر گناہ جھوٹ کے ہیں لیکن جھوٹ بولنااور نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ابھی تک کچھ کمزوریاں ہیں، آپ سے دعاکی در خواست ہاوراس بارے میں کچھ رہنمائی بھی در کار ہے۔ (اور خان - جود)

۲۱۲ آپ بر مبر بانی فرمائے اور آپ کواپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے ، حدیث کا میں دین پر میاللد ر سول کریم علی کاار شاد ہے اگر تم لوگ مجھے جیے باتوں کی صانت دید و تو میں تم لو گو<sup>ں</sup> کو جنت کی ضانت دیتا ہوں ، جب بات کرو تو پنج بولو ، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو ، جب امانت تمہارے یاس رکھوائی بائے تواہے اداکر و،اپنی شر مگاہ کی حفاظت کر و،اپنی نگاہوں کو پست رکھو ( نگاہوں کو ۔ ام پیز عجبہ پڑیے پڑنے ہے بچائے رکھو )اور اپنے ہاتھوں کو ( کسی بھی مخلوق کواذیت دینے ہے ) بچائے رکھو ''(۱)

# گھروالوں کی اصلاح

ہم یہاں جدہ میں رہتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ،والد صاحب نماز تلاوت قر آن کے پابند ہیں ،البتہ ہار اایک بھائی جس نے کم عمری میں بہت رتی کی ہے ، نیکن دو ہاتمیں اس میں خراب ہیں ، ایک تو گرم مزاج ہے چھونی چھونی باتوں پر مال باپ سے بھی بلند آواز میں بات کر تاہے،اور بد تمیزی کرتاہے ، دوسرے میہ کہ نماز و قرآن سے لگاؤ نہیں ، یہی حال تقریباً ہمارے بہنوئی کا بھی ہے ، کوئی ایساحل بتائیں جس ہے ان کی اصلاح ہو سکے۔ (ص ، ۱-جدو)

جو (ب : آپ کے خط اور سوال ہے آپ کے اس کرب والم اور پریشانی کا اظہار ہو رہا ے جواللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والے ہر مسلمانوں کواس وقت پیش آتی ہے جب وہ یہ ویکھآ ہے کہ اس کی عزیز ترین ہستی اور گھر کا محبوب ترین فرو ہے دینی اور گمر ابی کے باعث شیطانی رائے پر چل پڑاہے، کسی بھی مخلص مسلمان کواس و نت قلبی دکھ پہنچتاہے ، جب وہ اینے ہی گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے بغاوت وسر کشی کو دیکھتاہے ، اس ہے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان مر د اذان کی آ واز سنے اور بلاعذر شرعی نماز پڑھنے نہ مسجد جائے اور نہ ہی گھریر نماز پڑھے ؟ جب کہ عمد أ جان بو جے کر نماز ترک کر وینا کفر ہے، وہ اولا د اور وہ بیٹے بیٹیاں جو اپنے والدین سے بد تمیزی کرتے ہیں ، اور ان کو نبواب

<sup>(</sup>۱) مستداحمد ۲۲۳/۵، صحیح اس حیان ، مدیث تجر (۲۵۱

موار مول کریم علی اس ار شاد کوں کیو بھلا بیٹھے ہیں جس میں آب علیہ اسلامی کیو بھلا بیٹھے ہیں جس میں آب علیہ العمالیہ میں ا نے فرمایا" جو ہمارے بروں کا اگر ام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں ہے نہیں ہے''(۱) قر آن یاک نے تو والدین کی نسی بات یا حرکت کے جواب میں اف تک کہنے ہے بھی منع کیا ہے پھریہ کیسی اولاد ہے جو والدین کادل د کھاتی ہے اور ان ہے بدتمیزی کرتی ہے؟ آپ کے دکھ اور کرب کا ہمیں شدید احساس ہے لیکن ا پہے میں آپ کے پاس صبر ، د عاءاور اچھے طریقے سے و عظ و نصیحت کے سوااور پچھو بھی نہیں ہے، بہنو کی اور بھائی کی ہے دینی اور والدین سے برتمینری پر صبر سیجئے ان کی ہدایت کے لئے دعا سیجئے اور گاہے بگاہے نرمی و محبت ہے انہیں سمجھاتے رہنے ، کوئی بعید خبیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے۔

# مصائب وآلام میں استغفار کی کثرت

مولاً : پندرہ سال ہے سعودی عرب میں رہ رہا ہوں یا کچ وقت کی نماز یرٔ هتا ہوں صبح قر آن بھی پرْ هتا ہوں نیکن پرْ بیثانی مبان نہیں جیورْ ر بی ہے اور کسی کام میں ترقی بھی نہیں ہور بی جبیبایا کستان ہے آیا تھاوییا ہی ہوں روپیہ کما تا ہوں نیکن معلوم نہیں کہاں چلا جاتا ہے ، کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور رہتی ہے ایک مصیبت جاتی نہیں کہ ووسری آ جاتی ہے، میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ ( محمد سليم نيلا-راس الحقجي )

جو (اب : وینا کی زند گی دار الامتخان ہے ، یباں ہر آدمی کی آزمائش ہوتی ہے ہر مسلمان کواس کی جان مال،اولاد ،و خاندان اور دوسر فی بعض چیز وں کے ذریعے آز مایا جاتا ہے ، اجھا مسلمان وہ ہے جو ہر حال میں صبر و شکر کرے اور اللہ تعالٰی ہے دعا کر تارے ، حالات کی در شکی کے لئے کثرت سے استغفار پڑھنااور نبی کریم سیالیہ پر کثرت سے ، رود وسلام پڑھنامفید ہے، روزانہ دور کعت صلاقا جاجت کی نیت ہے پڑھ کر اللہ تعالیٰ

الوداؤد كتاب الأدب باب في النصيحة ، حديث سنر

besturdubooks.wordpress.com سے خوب دعائمیں کریں ،انٹاءاللہ جلد آزمائش کا بیہ دور ختم ہو جائے گااور آپ کے حالات الجھے ہو جانیں گے۔

کیاہم پر کوئی گناہ ہے؟

ہماری د کان زیادہ چوڑی خبیں ، جس کی وجہ ہے د کان میں جب گا کہ زیادہ آ جائیں تورش ہو جاتا ہے ،اور ہمار اجسم ان کے جسم سے غیر ار ادی طور پر مکرا جاتا ہے ، حالا نکہ ہم بہت احتیاط مجھی کرتے ہیں کیا الیی صورت میں ہم گنہگار ہوں گے ؟ (ابوب سکری-الخبر)

جو (کب : احتیاط کے باوجود غیر ارادی طور پراگر ایساہو جائے تواس میں کو کی گناہ نہیں **،** کیونکہ کسی بھی عمل پر گناہ و ثواب کا مدار نیت پر ہے ، (۱) آپ کی نیت بری نہیں اوا آپ احتیاط بھی کرتے ہیں ،اس لئے انثاءاللہ آپ ہے مؤاخذہ اور باز پرس نہیں ہو گی تاہم بندہ مومن کو کثرت ہے تو یہ واستعفار کر بتے رہنا جا ہے تو یہ واستغفار اور نیکیو ل کی کثرت ہے ہمارے گناہ اور لغزشیں معاف ہوتی رہتی ہیں اور آدمی گناہوں ہے یاک ہو تو تو ہہ ہے در جات بلند ہوتے ہیں۔

> يريشانيان اوربياريان-عذاب بين يا آزمائش؟ سو 🖒 : نزع ، بیاریاں اور اس کی آکلیف و غیرہ اللہ کی جانب ہے عذاب ہے یا

جزار : بیاری، تکلیف و مصیبت وغیرہ دنیامیں بی آدم کے اعمال کا نتیجہ اور بدلہ ہوتے ہیں گویا یہ ایک طرح کا مذاب اور قہرالٰہی ہے ارشاد باری تعالی ہے حمہیں جو کئی مصیبت بھنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی(اعمال) بی کی وجہ ہے ہوتی ہےاور وہ (الله تعالیٰ) تو بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے ،(۱) سنن تر مٰدی میں سید ناابو موی ّروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِی ہے ارشاد فرمایا" بندہ کو جو معمولی ایذاء یا

<sup>(</sup>۱) مخارى عن عمر ، بابكيف كان مدؤ الوحى الخ كتاب الإيمان (۲) شور لل-۲۰

besturdubooks.wordpress.com ''نکایف جینچتی ہے جا ہے وہ کم ہویازیادہ بیہ اس کے گناہوں کا ثمرہ ہو تاہے اور گناہ جنہیں ' الله تعالیٰ (بغیر سز او بیئے ) دنیاو آخرت میں بخش دیتا ہے، ان گناہوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن پر وہ سز اویتا ہے ،اس کے بعدر سول اللہ علیہ نے سورہ شوریٰ کی آیت (۳۰) تلاوت فرمائی،(۱) بھی بیاری اور تکلیف ومصیبت سے امتحان و آزمائش مقصود :و تا ہے ، پھر اس حالت میں صبر کرنے والوں کے لئے بڑے اجر و ثواب اور در جات کی بلندی کی خوشخبری ہے،(۲)ار شاد باری تعالیٰ ہے" اور ہم ضر در حمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال اور تھلوں کی کمی کے ذریعے اور تمہاری جانوں کے بارے میں ، صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری سناد بیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت بیٹیجتی ہے تو کہتے ہیں ، بیٹک ہم سب اللہ ہی کے لئے میں اور اسی طرف لوٹ کر جانے والے میں '

بیاری و مصیبت ہمیشہ عذاب اور قہرالٰہی کی صورت میں نہیں ہوتی بلکہ بیہ ایک اور پہلوے دیکھا جائے تو بند ہُ مومن کے لئے راحت اور نعمت بھی ہے کیو نکہ مومن کو معمولی تکلیف بھی جہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور در جات بلند ہوتے ہیں ، چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا ابوہر برؤر سول کریم ﷺ کا بیہ ار شاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی پہنچانے کاارادہ کر تاہے اے مصیبت میں مبتلا کردیتا ہے ''(۲) جس ہے نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ تکلیف ومصیب کی تختی اس کے قلب ود ماغ کو صاف کر کے خیر و بھلائی کے حصول کے لئے تیار کردیتی ہے ، اس سلسلے میں نبی کریم سے کے چند اور ار شادات بیہ ہیں ، متفق علیہ روایت ہے ، سید ناابو ہر بریہؓ اور ابو سعید خدر کی راوی ہیں جب کوئی رنج دکھ ، فکر وغم اور تکلیف چپنجتی ہے یہاں تک کہ کا نٹا چھجاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعیہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے ، (۴) سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ روایت

<sup>(</sup>۱) ترمذي عن بلال بن ابي بردة تفسير سورة الشوري ابوات التفسير

<sup>(</sup>٣) بخاري كتاب المرضى، باب ماجاء في كفارة (r) بقره-۱۵۵۱۵۵۱

المرض ، مسلم باب ثواب المومن فيما يصيبه من مرض كتا ب البر

<sup>(</sup>٣) بخاري عن عائشه باب ماحا، في كفارة المرض كتابالعرض

besturdubooks.wordpress.com کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ کی خدمت اقدس میں عاضر ہوا، اس وقت آپ علی کو بخار تھا، میں نے آپ علیہ کے جسم پر اپناہاتھ پھیر کر عرض کیا، یار سول الله عليظة! آپ كوبهت تخت بخار آتا ہے؟ آپ عليظة نے فرمايا ہاں! مجھے تمہارے دو آ دمیوں کے برابر بخار چڑھتاہے،ابن مسعودٌ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا۔ اس وجہ ہے ہو گا کہ آپ کو دو گناہ نواب ملے ؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ ہاں!اور پھر فرمایا جس مسلمان کو بیاری کی وجہ ہے یا تھی اور وجہ ہے تکلیف میپنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ای کے گناہ ای طرح و ور کر ویتا ہے ، جیسے در خت اپنے بیتے حجماز تا ہے (۱)، ای لئے بیاری کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کی گئی ہے ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سید نا جابر ؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیقے ام سائٹ کے پاس تشریف لائے (جو بیار تنصیں )اور ان کی حالت و کیھے کر فرمایا،'' یہ شہبیں کیا ہوا جو کانپ رہی : و ؟انھوں نے عرض کیا کہ " بخارے ،اللہ اس میں بر کت نہ دے " آپ ﷺ نے فرمایا کہ " بخار کو برامت کہو کیو نکہ بخار بنی آ دم کے گناہوں کوای طرح دور کرتاہے جیسے بھٹی او ہے کے میل کو صاف کرتی ہے، (۲) عیادت کے موقع پر جو دعاء سکھلائی گنیاس ہے بھی ای حقیقت کی طرف اشارہ ملناہے،ار شادہ جب کوئی بیار کی عیادت کے لئے جائے توبيه دعاير هے اور بياري كواس طرح تىلى و نياس طهور ان شاء الله "كوكى حرج نہیں انشاءاللہ یہ بیاری طہور ( یعنیٰ گناہوں ہے پاک صاف کرنے والی ) ہو کی (۳) سنن ترندی میں سیدنا ابوہر رہے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا '' عورت کی جان اس کے مال اور اس کی او لاد کو ہمیشہ مصیبت و بلا چینجتی رہتی ہے ، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ ہے ملا قات کر تا ہے تو اس ٹیر ( یعنی اس کے نامہ ا عمال میں ) کو ئی گناہ نہیں ہو تا، (م) ( کیو نکمہ مصیبت و بلا کی وجہ ہے اس کے تمام گناہ

<sup>(</sup>١) بخاري عن عائشه ، ياب باجاء في كنارة المرض أكثاب العرضي

 <sup>(</sup>٢) مسلم كتاب البر باب ثواب المومن فيما يصيبه من مرض

<sup>(</sup>٣) بخاري عن ابن عباس باب عيادة العريض

٣٠) ترمذي ، باب ماجا، في ثواب العرص

besturdubooks.wordpress.com بخش دیتے جاتے ہیں )ای طرح سنن ابی داؤد میں رسول اللہ علیہ کارشاد گرامی ہے کہ ، بندے کے لئے اللہ تعالٰی کی جانب ہے جنت میں جو عظیم درجہ مقدر ہو تا ہے اور دہ اے اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یااس کے مال یااس کی اولاد کو مصیبت میں مبتلا کر دیتاہے ،اور پھراہے صبر کی توفیق عطافر ما تاہے یہاں تک کہ اے اس در جہ تک پہنچادیتا ہے جو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب ہے مقدر تھا، (۱) ترندی ابن ماجہ ،اور دار می کی ایک روایت ہے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ سب ے زیادہ تکلیف و مصیبت میں انبیاء کر ام مبتلا ہوتے ہیں ، پھر وہ جو دینی مرتبہ کے لحاظ ے اس کے قریب ہوں ،(r) نبی کریم علیہ ہے یازل ہونے والی تکالیف و شدِ اکد اسی طرح موت کے وقت نزع اور سکرات کی شدت کی تفصیل کتب احادث میں نہ کور ہے ، تر مذی و نسائی کی روایت ہے ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ "جب ہے میں نے ر سول الله ﷺ کی موت کی سختی کو دیکھا ہے کسی کے لئے موت کی آسانی کی تمنا نہیں ارتی (۲) یعنی پہلے تو میں موت کی آسانی کی آرزو مندر ہاکرتی تھی، مگر جب میں نے آپ علی موت کی سختی دیکھی وہ آرزو باقی ندر ہی، بلکہ اب میں نے یہ سمجھ لیا کہ خروی سعادت و بھاائی موت کی سختی میں ہے، موت کی آسانی میں نہیں۔

#### قرض ادانه كرنا

ا کیک شخص کسی کا قرض دار ہے ، دو تین سال تک مقروض یہ وعدہ کر تا : (0) -آر ہا ہے کہ میں فلال کام ہوتے ہی آپ کا مکمل قرض ادا کردو نگاادر قرض دار کو بھی امید ہے کہ بیتخص زبان کایابند ہے اپنا قرض اداکر دیگا، ليكن ايك عرصه بعد قرض كامطالبه اور تقاضه بزهتا كياتو مقروض بيه كهدر ما ہے كد اسلام اور شراعت كے لحاظ سے مجھے آب كا قرض دينا

١) ابن ماجه عن ابن عمر باب الصبر على البلاء ابواب الفئن

ابن ماجه ، باب الصبر على البلاء ، كتاب الفتن عن سعد بن ابي وقاص

٣) ترمذي عن عائشه ، باب ماجاء في التشديد عند الموت ابواب الجنائز

besturdubooks.wordpress.com نہیں ہے ؟ چند سال وعدے پر وعدہ کر کے کیااس طرح کا جواب ورست ہے؟

جو (ب: قرض لے کرانکارکرنا **کویا** بندہ کا حق غصب کرنا ہے جوکسی طرح جا ئزنہیں ،(۱) ار شاد باری ہے کہ اے ایمان والو! آپس میں ناجائز اور باطل طریقے پر نمسی کامال نہ کھاؤ، اگر کوئی اس دنیا میں نسی بندے کا مال غصب کرلے اور مرنے ہے قبل اے ادا نہ كرے ياصاحب حق ہے معاف نہ كرالے تواس كاانجام آخرت ميں بہت براہو گا،اور وہاں صاحب حق کو نیکیوں کے شکل میں اس کا بدلہ دیتا ہوگا، ایک صدیث کا مفہوم یہ ے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے صحابہ کرام ہے دریافت فرمایا" مفلس کون ہے؟"جواب دیا گیا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہواور وہ مختاج ہو،رسول الله علی نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئیگا کہ اس کے نامہ اعمال میں خوب نیکیاں ہوں گی ،اس نے د نیاوی زندگی میں خوب نمازیں پڑھی ہو نگی، روز ہے رکھے ہو نگے اور صدقہ خیر ات بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ خیانت کی ہوگی اور نسی کی غیبت وغیرہ، چنانچہ اس تحض کی نیکیاں تمام حقدار وں کو دیکر ان کے حقوق پورے کتے جائمیں گے ، پھر بھی مطالبات باقی رہ جائیں گے تو حقد اروں کے گناہ اس محص پر لادیئے جائیں گے جس نے دنیا میں بندوں کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی اور پھر وہ جہنم میں داخل کردیا جائیگا(۱) (اللّهم احفظنا منه)ای طرح ایک محج حدیث میں رسول کریم سال نے وعدہ خلاقی کو منافق کی نشانی اور خصلت قرار دیاہے ، جاہے وہ شخص نماز روزے کایابند ہو اور اینے آپ کومسلمان سمجھے۔(۱)

اختلاف ونزاع ہے بیچنے کے لئے شریعت نے میکم دیا ہے کہ قرض اور لین دین وغیرہ کے معاملات کو لکھ لیا جائے اور اس برکسی دو آ دمیوں کو گواہ بنالیا جائے جیسا کہ سور قالبقر ۃ-۲۸۲ میں ار شاد باری ہے ،اگر اس حکم ربانی پرعمل کیا جائے تو بہت سارے

<sup>(</sup>۱) مسلم ، حدیث نمبر : ۲۰۸۱

<sup>(</sup>۲) مسلم شریف، حدیث نمبر : ۱۰۴۰۱۰۸۰۱۰۷

besturdubooks.wordpress.com

#### اختلا فات ہے بچاجا سکتا ہے۔

معبودانِ بإطلبه كو براكهنا

موران : کنیرمسلم بنوں کو سجد وکرتے ہیں اور انہیں بھگوان کہد کر پکارتے ہیں ، ہمارے بچھ منع کرتے ہیں اور کچھ منع کرتے ہیں اور بچھ دوست بھگوان کا نام لیکر گالی دیتے ہیں اور بچھ منع کرتے ہیں اور بید کہتے ہیں اور بید کیتے ہیں کہ بید لوگ خدا کو بھگوان کہتے ہیں اس لئے انہیں گالی دینا گناہ ہے ، کیا یہ بات درست ہے ، قر آن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔

(سر ہائی فرمائیں۔

جو (رب: غیر مسلم جن معبودوں کی پر ستش کرتے ہیں ان کو ہزا بھلا کہنے کی قران پاک
میں صراحماً ممانعت ند کور ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور "جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر
دوسر وں کی پرستش کرتے ہیں تم انہیں برانہ کہو ور نہ جہالت میں وہ لوگ (کافر) بھی
اللہ کو برا کہیں گے "(الانعام ۱۰۸) حکمت و مصلحت کے ساتھ اچھے انداز واسلوب میں
کفر وشرک کی ند مت و برائی بیان کر نااور غیر مسلموں کو توحید کی دعوت و ینااور دین
حق کی طرف بلانا یہ الگ چیز ہے اور ہمارا فریضہ ہے ، لیکن اس ضمن میں غیر مسلوں کے
معبودوں کو گالی دینے اور انہیں برا کہنے کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی کیونکہ
معبودوں کو گالی دینے اور انہیں برا کہنے کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی کیونکہ
ان کی تحقیر و تو ہین سے غیر مسلموں میں اشتعال پیدا ہو سکتا ہے ، اور وہ بھی جہالت و
نادائی کیوجہ سے معبود حقیق اللہ تعالی کو برا کہہ سے جی ہیں ، ایسی صورت میں چو نکہ ہم بی
نادائی کیوجہ سے معبود حقیق اللہ تعالی کو برا کہہ سے جی جی ، ایسی صورت میں چو نکہ ہم بی
سب بنیں گے اس لئے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم خود اللہ تعالی کو برا کہیں اور طاہر ہے یہ
بہت بڑے گناہ کی بات ہے ، اس لئے نی کر یم علی ہے نے قرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو
بہت بڑے گناہ کی بات ہے ، اس لئے نی کر یم علی کے گالی کا سب بن جاؤ گے۔

یہ تھم اصل میں سد ذریعہ کے اصول پر مبنی ہے اگر ایک مباح کام بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہ مباح کام حرام ہو جاتا ہے ، غیر اللہ کو بر بھلا کہناا یک امر مباح ہے لیکن یہ معبود برحق کی شان میں گتاخی کا سبب بن سکتا ہے ،اس لئے یہ حرام اور نا جائز ہے۔(۱)

ا) طلاقه بو : قرطبی ۱۷۷۸

besturdubooks.wordpress.com

موال وجواب مضہ سوم مستنفتل کی پیش گو ئی

مو (ث : بعض لوگ سلاب، زلز لہ یا کسی انسان کی قسمت اور حکومتوں کی تبدیلیوں کے بارے میں چیش گوئی کرتے ہیں اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

(طارق شريف-جده)

جو (ل: غیب کالیتی علم تواللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں، جو لوگ مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو عتی ہے اور غلط بھی، جیسا کہ بعض ماہرین اور سائمندال خفیہ اسباب کو وکھے کر سانا ب وزلزلہ و نحیر ، کی پیش گوئی کرتے ہیں، عام آدمی کے لئے یہ قبل از وقت پیش قیاس ہے، لیکن جانے والوں کے لئے یہ ایسے ، ی ہے جیسے ایک عام آدمی بادل دکھے کریہ کے کہ آج بارش ، وگی ، پھر بھی اس محق کا اندازہ غلط ہو تا ہے اور بادل کے باجود بارش نہیں ہوتی ، ای طرح بھی ماہرین کے اندازے اور پیش قیاسان بھی غلط ٹابت ہوتی ہے، لہذا اعتقاد کے در چہ میں ان باتوں پریفین رکھنا در ست نہیں ، البتہ احادیث صحیحہ میں کا بمن و نجو می در چہ میں ان باتوں پریفین رکھنا در ست نہیں ، البتہ احادیث صحیحہ میں کا بمن و نجو می کی قصد ہی کی اس آئے اور اس کی بات کے باس آئے اور اس کی بات کی تقدد ہی کرے تو پر ایسے محتم کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی، البند اشر عاکا بمن اور اس کی بات نموں ہوئی انگل باتوں پریفین رکھنا کی قسمت و غیرہ کے بارے میں سوال کر: اور ان کی بمائی ہوئی انگل باتوں پریفین رکھنا کی طرح در ست نہیں بلکہ یہ عقید و، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔

## بچوں کی ضداور شر ارت کاعلاج

موران : میرالز کاعمر ۱۲ رسال کابے صد ضدی شرارتی ہے پڑھائی ہے جی چراتا ہے، ہر وقت کھیل اور ٹی وی کاشوقین ہے، بڑوں ہے خاص کر والدین بالکل نہیں ڈرتا، کیا کوئی ایسی د عایا عمل ہے جس ہے اس کے کر دار اور ذبین کو بدلا جاسکے ؟ موراب: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض بچوں کی طبیعت و فطرت میں شرات سے وضد کا عضر زیادہ ہوتا ہے، لیکن والدین کی صحیح اسلامی تربیت اس کمزوری کو ختم کر کے بنچ کی شخصیت میں اچھے اوصاف پیدا کر سکتی ہے، گھر کا ماحول اور خود گھر بنچ کا پہلا مدرسہ ہے، اگر اس در سگاہ کا ماحول ٹھیک ہو تو اس اچھا اثر بچہ فور آقبول کر لیتا ہے، اور بنچ کی صفیح نشو و نما ہوتی رہتی ہے، آپ اپنے بنچ کو اچھی کتابیں اور اچھا ماحول میسر بنچ کی صفیح نشو و نما ہوتی رہتی ہے، آپ اپنا اللہ بہت جلد بنچ کی طبیعت میں تبدیلی کریں اور نرمی و محبت سے سمجھاتے رہیں، انشاء اللہ بہت جلد بنچ کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوگی۔

تعبير خواب يربهتر كتاب

مول : خواب کی تعبیر کے موضوع پر سب سے اچھی کتاب کو نسی ہے اور کسی کی گئاب کو نسی ہے اور کسی کی گئاب کو نسی ہوئی ہے؟

(ذبیر نذیر - ابعاء)

جو (اب : خوابوں کی تعبیر کسی صالح صاحب علم وعمل شخص ہے دریافت کر لیا کریں اس موضوع پر کئی کتابیں بازار میں موجود ہیں آپ کسی بھی عالم دین سے بوچھ کر کوئی کتاب خرید سکتے ہیں ،اس سلسلے میں امام ابن سیرین کی کتاب تعبیر الرویا ،اور اس کا ترجمہ جو مولانا ابوالقاسم دلاوریؒ نے کیاہے ،اچھی ہے۔

اسلامي صفحات كااحترام

ن جرجمعہ آپ کے اخبار میں اسلامی صفحہ پر دین کی باتمیں ہوتی ہیں جس میں اللہ اور رسول علیہ کا نام بھی ہوتا ہے اور آیات قرآنی و احادیث رسول علیہ کا نام بھی ہوتا ہے اور آیات قرآنی و احادیث رسول علیہ کا ترجمہ بھی میں اسے بڑے شوق سے پڑھتا ہوں میں ان صفحات کو کہاں رکھوں ڈرتا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے واس سلسلے میں میری رہنمائی فرما کیں۔

(جان محمد خان - خیس مشیط)

جو ارب : قرآن و حدیث کا ادب و احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے ، ای طرح وہ مضامین یاصفحات جو دین ہے متعلق ہوں اور جن میں آیات واحاد یث یاان کاتر جمہ اور سال و جواب هشه سوم ۲۲۲ هشه سوم الله ور سول کے اسائے مبار که ہوں ان کااحترام بھی ضرور کیا جانا چاہئے ، اور انہیں بے اد لی و بے حرمتی سے بچانا چاہئے، آب ان صفحات کو بڑھنے کے بعد یا تو محفوظ ر تھیں کے آئندہ بھی اس ہے استفادہ بوقت ضرورت کیا جاسکے ، یاضائع کرنا ہو تو اس کا خیال رہے کہ اس کی ہے اولی نہ ہو مثلاً عام کچرے کے ڈبوں میں نہ ڈالیں بلکہ یہاں سعود ک عرب میں اکثر مساجد کے سامنے او قاف کی طرف سے اخبارات و جرا کہ و بوسیدہ دیج کتب وغیرہ کے لئے مخصوص ڈیے رکھے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے دینی اور اق ڈال دیں۔

## الخ کے معنی؟

موال : الخ كے معنى كيابيں ؟ كئ جكه قرآن كريم بيس آيت كے قريب الح لكھا ہو تاہے،اس کا کیامطلب ہو تاہے؟وضاحت فرمائیں۔

(عبدالرشيد عباس-رياض)

جو (<sup>ا</sup>ب: قرآن کے رموز او قاف میں تو ہمیں ہیہ علامت (الخ) نظر نہیں آتی ،اگر قران مجید کی تلاوت کرتے ہوئے و قف کی کسی علامت کے بارے میں ( یعنی کہا*ل* ر کنا جاہئے اور کہاں رکنا درست نہیں ) آپ کا سوال ہے تو بھر آپ نے قر آن میر کوئی اور علامت و میھی ہو گی نہ کہ الخ، بہر حال وینی کتب میں یا مضامین میں کسی قر آ نی آیت یا مشہور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بسااو قات مکمل آیت یا حدیث لکھنے کے بجائے ابتدائی حصہ لکھ کر" الخ" لکھ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہو تاہے" الی احر الایہ يا الى احو الحديث "لعني ممل آيت يا ممل حديث تك-

### استغفار کی کثرت

سولان: میں جب ہندوستان میں تھا تو ہر برے کام کر تا تھالیکن مجھی مجھی نماز بھی یڑ ھتااور رمضان کے بورے روزے رکھتا تھا، یہاں جب سے آیا ہواں الحمد الله نمازيز ھنے لگاہوں برائياں بھی ترک کردی ہیں گر تبھی باوجود

کوسٹش کے کوئی تلطی یا برائی ہوجاتی ہے ، میں کیا کروں؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ (بادل احمه -الجبل)

besturdubooks.wordpress.com جو (ک : الله تعالی کا فضل واحسان ہے کہ اس نے یہاں کے دینی واصلاحی ماحول میں آپ کو نمازوں کا یابند بنادیا اور نیکیوں ہے رغبت اور گنا ہوں ہے نفرت آپ کے دل میں ڈال دی،اس پراللہ تعالیٰ کا شکر ادائیجئے ،اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو مزید انعامات ے نواز تاہے، جبیہا کہ سور ہ ابر اہم میں ارشاد باری ہے، جہاں تک کو مشش کے باوجو د گناہوں یاغلطی کے سرز دہو جانے کا تعلق ہے تواس سے انبیاءاور فرشتے ہی مستثنی ہیں ،الله کے نبی معصوم ہوتے ہیں ،ان ہے کوئی گناہ سر زد شہیں ہو تاادر ملا نکہ کی فطرت میں گناہ وسر کشی کا عُضر ہی نہیں ر کھا گیا، ہر انسان سے غلطی و گناہ :و سکتا ہے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر نادم ہو، شر مندہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہے تو بہ واستغفار کر تا رے،ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ کاار شاد گرامی ہے کہ ہربی آدم خطاکار ہے اور بہترین خطاکار توبہ کرنے والے ہیں ، (۱) سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے '' اور جو کوئی براکام کرے یاایے آپ پر ظلم کرے پھراللہ ہے مغفرت جا ہے تواللہ تعالیٰ کووہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور مہر بان یائے گا''(۲) ایک اور روایت میں رسول کریم مناللہ کاار شاد گرامی ہے،" وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال بیں استعفار کی کثرت ہو،(۲)خودر سول کریم میلیک کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ میلیک دن میں ستر (۷۰) وفعہ ہے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے مغفر ت حاہتے تھے۔ (m)·

استغفار کی فضیلت اور اس کی کثرت رکھنے کے بارے میں آیات واحادیث ب شار ہیں،اللہ کی رحمت ہے ہرگز مایویں نہ ہوں گناہوں ہے بیجنے کی کو شش کرتے رہیں اور مجھی بشری تقاضا ہے کوئی گناہ ہو جائے توسیجے دل ہے اللہ تعالیٰ ہے معافی ما نکمیں اور کثرت ہے تو بہ استغفار کرتے رہیں۔

<sup>(</sup>۱) ابن ملجه عن انس ، باب ذكر التوبة كتاب الزهد. (۲) سوره نساء : ۱۱۰

 <sup>(</sup>٣) ابن ملجه عن عبد الله بن يسر ، باب الاستغفار أبواب الأدب

 <sup>(</sup>٣) محاري عن ابي هربره ( باب استعفار البني صلى الله عليه وسلم في النوم والليلة ( كناب الدعوات

شیطانی خیالات اور وسویسے

besturdubooks.wordpress.com مو 🖰 : میں جب ہے اپنے ملک میں تھا تو وہ تمام رسمیں انجام دیتا تھا، جو دین کے نام پر وہاں ہوتی ہیں یہاں آکر معلوم ہوا کہ وہ سب کی سب ناجائز اور بدعات ہیں ، عقائد اور دوسرے رسم و رواج اور آئے ون کے دوسرے امور کی وجہ ہے اکثر تشویش میں مبتلا رہتا ہوں نماز پڑھتا ہوں توول میں مجیب وغریب خیالات آتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی در کا

رہے۔ معوراب :ہر وہ شخص جو صراط منتقیم اور ہدایت کا ضلوص دل سے طالب ہو اور اللہ تعالیٰ ہے اس کی دعا بھی کر تارہے ، ایسے شخص کو اللہ مجھی نجھی تنہا نہیں حچھوڑ تااور ایک نہ ایک دن ضرور اسے مدایت ملتی ہے ، آپ خود سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں ، دعاء کے ساتھ ساتھ خود بھی غور وفکر بیجئے کہ کونٹی بات صحیح ہےاور کو نساعمل نلط ہے۔ غيبت اور بهتان

موں : غیبت اور بہتان کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی برائی کے دونام ہیں یااس میں کوئی فرق ہےاور اس کا کیا گناہ ہے؟ (اسلام اللّه راجه - طا كف)

جو (<sup>ا</sup>ب: اینے کسی بھائی کاذ کر دوسروں کے سامنے اس طرح کرنا کہ دواس کو برامحسوس کرے بعنی پینچہ پیچھے کسی کی برائی بیان کرناغیبت ہے ، بشر طبکہ وہ برائی اس تخص میں موجود ہو ،اوراگریہ برائیاس میں موجود نہیں بلکہ غلط طور براس کی طرف منسوب کی جائے تو یہ بہتان ہے اس سے بیابھی معلوم ہوا کہ بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے اور نبیت کرنے والے کو قرآن و حدیث میں اینے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گنی ہے ، بہر حال بیہ دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں ،ان سے بچنا جاہئے ،ورنہ صاحب حق م ناف نہ کرے 'ڈ قیامت کے دن نیکیوں کے ذریعے اس کو حق و لایا جائے گا،اس طرح غیبت و بہتان کرنے اور بندوں کی حق تلفی کرنے والا قیامت کے دن نیکیوں کے سرمایہ ہے تحروم ہوجائے گا۔

برے خوابوں سے کیسے بچاجائے؟

besturdubooks.wordpress.com مجھے اکثر رات برے خواب نظر آتے ہیں بالخصوص حرمت والے رشتوں کے ساتھ غلط حرکت والے خواب بھی، جس ہے احتلام بھی ہو جاتا ہے اور طبیعت پریشان رہتی ہے ،اس سلسلے میں کوئی د عاءیاد ظیفہ بتلائمیں جے میں رات پڑھ کر سوجایا کروں ادر اس مشکل ہے نجات (اسد قادری-ریاض)

جوار : خوابوں کے بارے میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اچھے خواب جنہیں رؤیاء صالحہ کہا جاتا ہے ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتے ہیں ، دوسرے برے اور ڈراؤنے خواب جو شیطان کی طرف ہے ہوتے ہیں ، تیسرے وہ جوانسان کے اینے ول و دماغ کی سوچ ادر دن بھر کے خیالات و تفکرات وغیرہ کی وجہ ہے ہوتے ہیں ، کوئی بھی خواب دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیئے اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں ہے کوئی براخواب دیکھے توایٰ ہا کیں جانب تین بار تھو کے اور تبین بار تعوذ پڑھے پھر کروٹ تبدیل کر کے سوجائے ،(۱)ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم میں ہے کوئی احیماخواب دیکھے تواللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اے د وسرے کے سامنے بیان بھی کرے اور اگر کوئی براخواب دیکھے تو تعوذیر ہے اور اس برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے ،(r) اپناخواب خواہ وہ اچھا ہو کہ برا، ہر کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے بلکہ نمسی عالم باعمل اور صالح متنق شخص کے سامنے بیان کر کے خواب کی تعبیر یو جھی جائے، خوابوں کی تعبیر بتاناایک متعل علم اور خاص فن ہے، خوابوں کی تعبیر بتانے والااگر اس علم و فن ہے واقف نہیں تواہے کسی کے خواب کی تعیر بتانے ہے گریز کرنا جاہے۔

جولوگ بڑے اور ڈراؤنے خوابوں یاالنے سیدھے خوابوں کی وجہ ہے ہریثان رہتے ہیں انہیں جاہے کہ وہ مندر جہ ذیل باتوں پرعمل کریں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں

م عز ابي قتاده كتاب الرؤيا

<sup>﴾</sup> بخارى عن ابي سعيد الخدري ، باب الرؤ يا من الله كتاب التعبير

ال وجواب حند موم میں اس قشم کے خواب آنا بند ہو جا کمیں گے۔(۱) پاک بستر پر سو کمیں (۲) ہاو ضو سوگھیں (٣) سونے ہے قبل سورہ الفاتحہ آیتۂ الکرسی ، سورۃ البقرہ کی آخری تبین آیات اور <sup>ا</sup> سور والکافرون، سور والاخلاص اور قر آن مجید کی آخری د و سور تمیں (معوذ تمین ) پڑھ کر ایے دونوں ہاتھوں پر بھونک کرایے دونوں ہاتھ اینے پورے جسم پر بھیرلیں ، سونے ہے قبل سوتے وقت کی دعایڑھ کر سوئیں اور ساتھ ہی ہے دعا بھی پڑ لیا کریں:

اللَّهم اني اغوذ بك من شيالاحلام واسحبك من تلاعب الشيطان في التفظة المنام ، اللَّهم اني اسلك روياصاعة نافعة حافظة غير منشيئة ، اللهم ارني في منامي مااحب

تر جمیہ : اےاللہ! میں برے خوابوں ہے ، نینداور بیداری میں شیطان کے کھیلنے ہے تیری پناه حیا ہتا ہوں ،اےاللہ! مجھ کوخواب میں وہ و کھاجو میں پسندکر تا ہو (۱)

### گھروں میں مجسمے

مو (٥): ایسے مجسموں کا کیا تھم ہے جو گھروں میں محض زینت کے لئے رکھے جاتے ىب، جېكەان كى عبادت نېيى بوتى؟ (راحیله فیروز - حدو)

جو (<sup>ا</sup>رب: ذی روح جاندار کے مجسمے جاہے ان کی عباد ت کی جاتی ہو یا نہیں ان کو بنانااور گھر میں رکھنا جائز نہیں البتہ غیر ذی روح کے مجسمے و تصاویر زینت کے لئے رکھے ما تحتے ہیں۔

خانه کعبہ کے اندر کیاہے؟

مو (ال: کنی لوگوں ہے سنا کہ خانہ کعبے کے اندر رسی اور جیمٹری رکھی ہوئی ہے لیکن اس بار چھٹی ہر وطن گیا توایک بزرگ ہے ایک بات سے معلوم ہو ئی کہ خانه کعه کے اندر آدم الطبط کی قبر ہے، کیا یہ سیجے ہے؟

جو (*ل* : خانہ کعبہ کے اتدر نہ آوم الظیلا کی قبر ہے اور نہ ہی کوئی دوسر ی چیز ہے ، بیہ اندرے بالکل خالی ہے اور ایک عام چو کور کمرے کی طرح ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتع الباري ۵٬۵۲۵/۱۲ ع کمتان

خو دکشی کریپوالے کاانجام

besturdubooks.wordpress.com جوخود کشی کی کوشش کرے، آخرت میں اس کا کیاانجام ہو گا،اور اس جرم کی سز ااس شخص کو کیا ملے گ ؟ای طرح جو عورت بار بار سمجھانے کے باوجود بھی خود کشی کی کوشش کرتی ہو ، کیاالیم عورت کے ساتھ از دواجی زندگی گزار ناجائز ہے؟ (اتبال احمہ الخراج)

جو (رب : خود کشی اسلام میں حرام ہے ، کسی صورت میں جائز نہیں ، یہاں تک کہ کسی بیاری یا تکلیف و مصیبت ہے تنگ آگر موت کی تمنا کرنے یا موت کی د عاکرنے ہے بھی روکا گیاہے ، توخود کشی کرنا کیسے جائز ہو سکتاہے ؟ ترندی کی ایک روایت میں رسول كريم علي كارشاد كرامى ہے،"تم ميں كوئى كسى تنگى يا مصيبت كے پہنچنے كى وجہ ہے موت کی تمنانہ کرے ، ہاں اگر تکلیف و مصیبت زیادہ ہو تواس طرح دعاما تگنے کی رسول الله عليه في نعليم فرمائي كه" اے الله! مجھے اس وقت تك زندہ ركھ جب تك زندگي میرے حق میں بہتر ہواور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے موت دیدے(۱)انسان کے پاس اس کا نفس اللہ کی طرف ہے کو پالمانت ہے ،اس کو خود ہلاک کرنااور ضائع کرنا ااس امانت اللی میں بدترین خیانت ہے ،احادیث میں خود کشی کی شدید ند مت بیان کی گئی ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ کاار شاد گرامی ہے،"جو شخص و نیا میںا یے آپ کو کسی چیز ہے قتل کر دے، قیامت کے دن اُسے ای کے ذریعے عذاب دیا جائے گا(r)اس کی مزید وضاحت ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جو صحیح بخاری ہی میں سید ناابو ہر برہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا" جو تخص کسی بہاڑ ہے اینے آپ کو گر اکر ہلاک کرلے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اینے آپ کوای طرح او نیجائی ہے گرا تارہے گا،اور جو شخص زہر نی کراپنے آپ کو ہلاک كردے تو اس كا زہر اس كے ہاتھ ميں ہو گا ، اور وہ جہنم كى آگ ميں ہميشہ اس كا

<sup>(</sup>١) ترمذي عن انس ، باب ماجاء في النهي عن التعني بالموت

<sup>(</sup>٢) بخاري ، باب ماجا، في قائل النفس ، كتاب الجنائز

Desturdubooks. Wordbress.com گھونٹ پیتارے گا،اور جو نسی لوے ( بتھیار ) ہے اپنے آپ کو قتل کرلے تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کے ذریعہ جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ اینے پیٹ کو جاک کرتارہے گا(۱) خود کشی چو نکہ گناہے کبیرہ ہے ، لبذااس کی کو شش اور عزم وارادہ بھی گناہ ہی ہو گا،اگر کوئی مر د و عور ت اس فعل فتہیج پر آمادہ ہو تواہے حکمت و مصلحت کے ساتھ سمجھایا جائے اور حتی الا مکان اس کو اس کام ہے بازر کھنے کوشش کی جائے ،اگر سمسیخص کی بیوی ایساکام کرناحاہ ، تو شوہر کو جاہئے کہ اس اقدام پر آماد گی کے اصل اسباب کو تلاش کر کے اصلاح کی کو شش کرے ،اگر اصلاح کی تو قعے نہ ہواور میاں ہیوی میں نیاہ نہ ہو سکے ، توشر عی طربیقے پر طلاق دیکر بیوی کو آزاد کر دے۔

## خو دکشی کرنے والے کی نماز جنازہ

اگر کوئی مسلمان اینے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دے یاکسی بھی طرح خود کشی کرلے تو کیاا ہے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ ہمارے ملاقے میں خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں جب کہ میں نے سناتھا کہ خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے ، اس سلیلے میں شرعی طور پر رہنمائی فرہائیں۔ (عبدالقادر-دمام)

جو (ب : خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھناور ست ہے ، لبذاا <u>یسے</u> آ نماز جنازه پڑھی جائے گی ،علامہ حسکفی در مختار میں رقمطراز ہیں :

من قتل نفسه لوعمداً يغسل و يصلي وبه يفتي (r) جو آ د می خود کو عمد أقتل کرے تواس کو غسل دیاجائے گااوراس کی نمام جنازہ بھی پڑھی جائے گی ،اس پر فتویٰ ہے۔

البتہ چو نکہ یہ گناہ کبیرہ ہے ،اور سخت ترین جرم ہے ،اس لئے فقہاء نے محلّہ کے

 <sup>(</sup>۱) بخاري ، عن أبي هزيره حوالة سابق (۲) در مختارمع الرد المجتار ۱۵۵۸

متاز افراد اور ملاء کرام کوایے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے ہے منع کیا ہے تاکہ لوگ ہی ہے۔ ہمتاز افراد اور ملاء کریں، جیسا کہ احادیث ہے ثابت ہے کہ جب کسی مقروض شخص کا بنازہ لایا جاتا تورسول کریم علی فیصلے خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتے بلکہ دوسروں کو نماز پرنازہ لایا جاتا تورسول کریم علی فرماتے تھے(۱)، تاکہ لوگ قرض کی ادائیگی کے بارے میں کو تابی نہ کریں بلکہ ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی کی خدمت میں ایک مرتبہ خود کشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا، آپ علی نے خود اس کی نماز میں بڑھی بلکہ دوسروں کو پڑھ لینے کا حکم فرمایا۔

# قتل كأ كفاره

مول : ایک عورت کابچہ جھ ماہ کا ہے ، اور مال کے ساتھ سویا ، وا ہے ، نیند کی صادرت میں مال نے بچے کو کچل دیا جس سے بچہ مرگیا ، کیا اس صورت میں مال نے بچے کو کچل دیا جس سے بچہ مرگیا ، کیا اس صورت میں مال کے ذمہ بچھ کفارہ ، بوگایا نہیں ؟ (مختبااصد نقی - مکہ مکر مہ)

لايقا دالوالد بالولد .

لڑ کے کے قتل کی وجہ ہے والد کو قصاصاً قتل نہیں کیاجائے گا۔(۱) البتہ دیت واجب ہوگی ،(۲) ہے تھم اس وقت ہے ج<u>ب</u> کہ قاتل نے کسی کو

<sup>(</sup>١) ترمذي عن ابي قتاده ، باب ماجاء في المديون كتاب الجنائز

<sup>(</sup>٣) ترمذي عن عمر ، باب ماجاء في الرجل يقتل ابنه يفادمنه ام لا ، كتاب الديات

<sup>(</sup>r) مدایه ۱۹۵*۷*۳

ydbress.cor

(۱) قَتَلَ عمد، (۲) قَتَلَ شبه عمد، (٣) قَتَلَ خطاء (٣) قَتَلَ شبه خطااور، (۵) قَتَلَ بِالسبب. قصاص صرف قتل عمر میں ہے ، بقیہ صور توں میں دیت داجب ہوتی ہے ، البتہ بعض صور توں میں دیت خود قاتل پر واجب ہوتی ہے ، اور بعض صور توں میں قاتل کی برادری کے لوگوں پر ، نیز دیت میں بھی کچھ تفصیل ہے ، قتل خطااور شبہ خطامیں قاتل یر کفارہ بھی لازم آتاہے،اوروہ بیر کہ ایک مومن غلام آزاد کیاجائے اور غلام نہ ہونے کی صورت میں نشکسل کے ساتھ دو ماہ کے روزے رکھے جائیں جس کاذکر سورہ نساء میں مووجود ہے (۱) قصاص اور دیگر حدود شرعی کے نفاذ کے لئے تو اسلامی حکومت کا ہو ناضر وری ہے کہ حاکم وفت ہی ہیہ سز ائیں نافذ کر سکتا ہے ،اسی طرح ویت کی وصولی بھی اسلامی حکومت کے بغیرممکن مہیں البتہ کفارہ خود قاتل کی ذات ہے وابسۃ ہے، لہٰذا تو یہ واستغفار کے ساتھ دوماہ لگا تار روزے رکھنے جا ہمیں ،سوال میں مذکور صور ت ''قتل شبہ خطاء''کی ہے ،مال کو جاہئے کہ اپنی غلطی و کو تاہی پر اللہ تعالیٰ ہے معانی مانگے اور دوماہ (۲۰ دن)لگا تار روز ہے رکھے۔

# غیر اللہ کے لئے نذرِ جائز نہیں

ہمارے ملک میں لوگ در گاہوں پر جاکر اولاد کے لئے ، نو کری و ملاز مت کے لئے یا کسی اور کام کے لئے منت مانتے ہیں کیا یہ سیجے ہے ،یا غلط؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ (سليم شخ-الباحه)

جو (<sup>(ر)</sup> : نذر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے ،اس لئے غیر اللہ کی نذر ،یااولیاءاللہ کے مزارات پر منتیں ما ننا، چڑھاوے چڑھانا، غیر اللہ کی عباد ت ہے،اور یہ بالا جماع حرام اور باطل ہے، قاضی شاءاللہ یائی بی فرماتے ہیں:

besturdubooks.wordpress.com عبادت مرغیر خدارا جائز نیست، ونه بدد خواستن از غیر خدا، پس نذر کرون برائے اولیاء جائز نیست که نذر عیاوت است . (۱) نہ غیر اللہ کی عباوت جائز ہے اور نہ ہی غیر اللہ سے مدد ما نگنا

جائز ہے ، پس اولیاءاللہ کے نام کی نذر ماننا جائز نہیں کیونکہ نذر

عبادت ہے،

فقنہ حنفی کی مشہور کمابردالحتار میں ہے:

واعلم ان النذر الذي يقع للاموات من اكثر العوام ومايوخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربأ اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام ، مالم يقصد واصرفها لفقراء الانام وقد ابتلى الناس بذلك ، لاسيما في هذه الاعصار . (٢)

جاننا جائیے کہ اکثر عوام کی طرف ہے مردوں کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے اور اولیاء اکرم کی قبروں پر روپ ہیے ، تقمع ، تیل وغیرہ جو ان کے تقرب کی خاطر لائے جاتے ہیں ، وہ بالاجماع باطل اور حرام ہے،اور لوگ اس میں بکٹرت مبتلا ہیں، خصوصااس زمانه میں۔

للبذا غير الله كے نام كى نذر و نياز بالكل جائز نہيں ، بلكہ ايك شركيه عمل ہے، روزی ، ملاز مت ، نوکری و غیر ہ کے لئے اللہ کی طرف ہی رجوع ہو نا جاہئے کہ وہی مسبب الاسباب ہے، اور اِس طرح کے شرکیہ عمل سے اجتناب کرنا جا ہے۔

> کیابہ نذر جائزہے؟ مو الله : لوگ منت مانتے ہیں کہ اگر میر افلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں

<sup>(</sup>۱) ارشاد الطالبين ، ص: ۱۸

besturdubooks.wordpress.com نکھے لگواؤں گایا گھڑی خرید کرر کھوں گا،وغیرہ کیایہ درست ہے۔؟ جو (ب: اگراس طرح کی منت اللہ تعالیٰ ہے مانی جائے تو بیہ جائز ہے ،اور در ست ہے ،<sup>'</sup> اوراگر وہ کام ہو جائے تواس نذر کا بورا کرناضر وری ہے۔

کا فرہو جانے کی قشم

زیدئے کی گناہ کہیرہ کے بارے میں قتم کھائی کہ پھر اگریہ گناہ کروں تواسلام سے خارج ہو جاؤں ،اس کے باوجود ند کورہ فعل کاایک مدت تک برابرار تکاب کرتارہا،اب وہ شرمندہ ہے،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیااس طرح متم کھانے سے متم توڑنے کے بعد آدمی کا فر ہو جاتا ہے؟ زید شادی شدہ اور عیال دار بھی ہے ، کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ ﴿ قَدُوسِ احمہ - حفرالباطن ﴾ جو زرب : اس طرح کی قشم کھانا سخت گناہ ہے،ایسے شخص کواللہ تعالیٰ ہے سیجے دل ہے

معافی مائٹنی جائیے ،البتہ قشم توڑ دینے ہے آدمی کا فرنہیں ہو جاتا،اور نہ ہی اسلام سے خارج ہو تاہے، صرف قتم توڑنے کا کفار واد اکر ناجا ہئے۔

نزول آدم

مو (أ : أوم الطفة وينامين كب جكه اتارك كنة بمنز الله كر رول (ذکی اتور - دمام) محمد عليه كمياد مام تشريف لاك يتھے۔؟

جو (اب : اس سلسلے میں کو ئی تقینی بات نہیں کہی جاسکتی ،ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں قصہ تخلیق آ دم کاؤ کر کڑتے ہوئے اس بارے میں چندروایات واقوال ذکر کئے ہیں، ایک قول میے ہے کہ آدم الطحالا مکہ عکرمہ اور طا نف کے در میان اتارے گئے ، ایک روایت بیہ ہے کہ آدم نظام ہندوستان میں اور بی بی حواء جدہ میں اتاری تمکیں، نیز ایک روایت میں آدم الطبیج کے صفااور بی بی حواء کے مروہ پر اتارے جانے کا ذکر ہے ،

besturdubooks.wordpress.com بہر حال قرآن و حدیث ہے اتن بات تو یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آدم و حوا، جنت ہے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے ،اب رہا ہے سوال کہ وہ سب ہے پہلے کسی خطۂ ارض میں اتارے گئے ، ہمارے نزدیک اس سوال کاجواب جاننے میں نہ تو آپ کا کو ئی دین و د نیاوی فائدہ ہے ، اور نہ ہی اس پر کسی عقیدہ وعمل کی بنیاد ہے ، کہ اس کی تحقیق میں آدمی اپنا قیمتی وقت صرف کرے ، بے مقصد سوال کرنے ہے قر آن و حدیث میں ممانعت آئی ہے، آپ کا دوسر اسوال بھی اس نوعیت کا ہے تاہم کتب سیریت میں اس سلیلے میں کوئی صراحت یار وایت ہماری نظر ہے نہیں گزری۔

### نببول کی تعداد

سول : میں نے سنااور کہیں پڑھا بھی ہے کہ قر آن پاک میں صرف ۲۶ نبیوں کاذکر ہے جب کہ بیہ بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لا کھ چو ہیں ہز ارپیغمبر دینامیں تھیجے ،اس سلسلے میں و ضاحت در کار ہے امید کہ رہنمائی فرمائیں گے۔ (محمد اکرم محمد قاسم-جدہ)

جو (ب: ارشاد باری ہے کہ"ہم نے آپ ہے پہلے بھی رسول بھیجے ان میں ہے بعض کا ذکر ہم نے آپ علیہ ہے کیااور ان میں بعض وہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ (ﷺ )کو باخبر نہیں کیا، ( نافر -۸۷)اس آیت پاک ہے اور بعض دوسری نصوص ہے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سید تا آ دم الطبیلا ہے لے کر سید الاولین والا خرین غاتم الا نبیاء والمرسلین علی شالله تک جتنے نبی ورسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے ان سب کے نام یاان کے بارے میں کوئی واقعہ یا تفصیل ہے ہمیں باخبر نہیں کیا گیا، ہم صرف اس بات کے مکلّف ہیں کہ اجمالی طور پر سارے انبیاء پر ایمان لائیں ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نی در سول بھیجے وہ سب بر حق تھے، جہاں تک تعداد کا تعلق ہے تویہ بات مشہور ہے کہ کل انبیاء و رسل کی تعداد ایک لا کھ چوہیں ہزار ہے ،اس کی تائید مند احمر کی ایک ر وایت ہے بھی ہوتی ہے ، جبکہ ایک د وسر ی ر وایت میں اس کے خلاف تعداد بھی

اب حقد سوم کے ہے،اس لئے میہ کوئی قطعی ویقینی بات نہیں۔

#### تاریخ ولادت نبوی

besturdubooks.wordpress.com

جو (ر): بی کریم علی کے تاریخ ولادت کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ آپ کی ولادت ماہ رہے الاول میں ہیر کے دن ہوئی، تاریخ کے سلسلے میں ۸ ہے ۱۲ تک کے اقوال پائے جاتے ہیں جن میں اگر چہ کہ زیادہ مشہور ۱۲ رہے الاول ہے، لیکن مصر کے مشہور ہمیت داں محمد پاشا فلکی نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھااور د لائل ریاضی سے یہ ٹابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت ۹ ر رہے الاول، م ۲۰ را پر بل اے ۵ ، ہم محمد فلکی نے جو استد لال کیا ہے، وہ کئی صفحوں میں آیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم (رسول اللہ علیہ کے جھوٹے صاحبزادے) کے انقال کے وقت آفتاب میں گہن لگا تھا،اور واصے تھا،اور اس وقت آپ کی عمر کاتریسٹھواں سال تھا)
- (۲) ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماجے کا گر بن ۷؍ جنوری ۲۳۲ء کو ۸ نج کر ۳۰ منٹ پرلگا تھا۔
- (۳) ای حساب سے بیہ ٹابت ہوتا ہے کہ اگر قمری ۱۳ برس پیچھے ہٹیں تو آپ میالی ایس میں ازروئے قواعد ہذیت رہے الاول میں ازروئے قواعد ہذیت رہے الاول کی پہلی تاریخ ۱۲ ارابریل اے ۵۵ء کے مطابق تھی۔
- (س) تاریخ ولادت میں اختلاف ہے لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ رہنے الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کادن تھااور تاریخ ۸ سے لیے کر ۱۲ رتک میں منحصر ہے

besturdubooks.wordpress.com (۵) رہے الاول ند کور کی ان تاریخوں میں بیر کادن کادن نویں تاریخ کو پڑتا ہے، ان وجوه کی بناء پر تاریخ ولاد ت قطعاً ۲۰ ایریل ۵۷ء تھی۔ (۱)

> سلمان فارسى رضى اللّه عنه كي عمر سید نا سلمان فاری رضی الله عنه کی عمر مختلف روایتوں کے مطابق

تنتی ہے اور کم از کم عمر جو متندہے وہ کتنی ہے؟امیدے کہ جواب ہے (افتخاراحمه ظریف-الخيم)

روایت کے مطابق ان کا من وفات ۳۳ھ ہے ،اس کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جو مصنف عبدالرزاق میں سیدناانس سے مروی ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ سیدنا سلمان فاری کے انتقال کے وفت سیدنا عبداللہ بن مسعودٌ ان کے پاس حاضر ہوئے تھے ،اور بالا تفاق عبداللہ بن مسعودٌ کاانتقال ۴ ساھ میں ہوا، جہاں تک سلمان فارسی کی عمر کا تعلق ہے تواس سلسلے میں مور خین کے در میان اختلاف پایا جاتا ہے ، کہا جاتا ہے کہ انھوں نے سید ناعینی بن مریم الطیلا یاان کی وحی (حواری) کو بھی پایااور ان کازمانہ دیکھا،ان کی عمر کے سلسلے میں اساءالر جال کی کتب میں ایک قول ملتا ہے کہ ''اہلِ علم یہ کہتے ہیں کہ سلمان فار سی ۳۵۰ سال زندہ رہے ، بہر حال ۲۵۰ سال میں تو اہلِ علم کو شک نبیں،(۲)"مشہور مؤرخ ابو عبداللہ الذہبی یہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمان فاری کی عمر کے سلسلے میں مختلف اقوال یائے جس سے سیہ معلوم ہو تاہے کہ وہ ۴۵۰سال سے زا کدز ندہ رہے ،اختلاف اس ہے زیادہ کے بارے میں ہے ،لیکن پھر میں نے اس قول ے رجوع کیااور مجھے بیہ معلوم ہوا کہ ان کی عمر ۸۰ سال ہے زیادہ نہ تھی " یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی تکھی ہے ، کہ میں نے خود ابو عبداللہ ذہبی کی تحریریڑھی

<sup>(</sup>١) سيرت النبي ١١٥٧٠ ط: القيصل لاهور

<sup>(</sup>۲) أكمال في سماء الرجال لصاحب المشكوة ص: ۵۸۵

ے زیادہ نہ تھی لیکن اس سلیلے میں کوئی دلیل پاسند ذکرنہ کی (۱) واللہ اعلم۔

### ر مضان اور شباطین

مولان: ہم نے کئی بار علاء سے سنا کہ ر مضان المبارک کے شروع میں ہی شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں کو ترک نہیں کرتے ، جب شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں تو لوگ گناہ کیوں اور کیے کرتے ہیں؟

جو (ب : منی صحیح احادیث سے یہ فابت ہے کہ اس مہینہ میں بڑے بڑے شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں اور انھیں پھر اس پورے مہینے میں کھوا! نہیں جاتا، لیکن کچھ لوگ اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں ،اس کی کئی وجوہات ہیں ، علماء نے اس کی بڑی دو وجہیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ احادیث میں بڑے بڑے اور سر کش شیاطین کے باندھ دے جانے کاذکر ہے ،اس سے معلوم ہو تاہے کہ کچھ شیاطین انسے بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی ابن آدم کو ور غلائے اور گمر اہ کرنے کے وریے رہتے ہیں، د وسرے وجہ بیہ ہے کہ بعض لوگ سال بھریااس سے بھی زیادہ طویل مدّت گناہوں کی کثرت کی وجہ ہے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں ، حتی کہ ان کا نفس ، نفس امار ہ بن جاتا ہے ، جو صرف برائی پر انسان کو آبادہ کر تاہے جیسا کہ تر ندی کی ایک حدیث ہے،رسول کریم علی ہے ارشاد فرمایا ابن آ دم ہے جب کوئی گناہ سر ز دہو تاہے تواس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے ،اور اس طرح گنا ہوں کی کثرت کی وجہ ہے یور ا دل سیاہ ہو جاتا ہے ،اور پھراس کے دل پر مہر لگادی جاتی ہے(۲)دل جب سیاہ ہو جاتا ہے اوراس پر مہرلگ جائے تو پھر ہدایت و حق کی طرف نسی بھی قشم کی رغبت و میلان پیدا

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٣٢٣/٣

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد عن عائشه اباب صلوة الكسوف اكتاب الكسوف

besturdubooks.wordpress.com نبیس : دیتااوریه انسان بمیشه بمیشه کی بدیختی و شقاوت کا شکار بو جاتا ہے "،الله متعالیٰ سب کواس بدترین صور تحال اور برے انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔

# آسان برآگ کے شعلے؟

مولاً: ہم اینے ملک میں اکثر رات کے وقت آسان ہے آگ کا شعلہ دیکھتے ہیں جو کہ اکثر قبرستان کی طرف گر جاتا ہے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلال آدمی شہید ہے جس کی قبر پر بیہ شعلہ گراہے ، بعض شعلے چھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں جبکہ بعض بہت بڑے ، قر آن حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائميں۔ (نواب شیر آ فریدی - نجران)

جو (<sup>ا</sup>ب: آسان ہے جو ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور ان ہے روشنی آتی ہے ،اس کے بارے میں فلاسغہ کا خیال ہے کہ زمین سے کچھ آتشین مادے فضامیں پہنچتے ہیں، و پر جا کران کو آفآب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے ، تو وہ سلگ اٹھتے ہیں اور دیکھنے والوں کو بوں محسوس ہو تاہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹاہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود تھی ستارہ اور سیارہ ہے ہیہ آتشیں مادہ نکلتا ہو جدید سائنسی تحقیق ہے ہے کہ نہاب ٹا قب انگنت ستاروں کے ہی چھوٹے کلڑے ہوتے ہیں ، اور عموماً بری بری ینٹوں کے برابرادر بیہ انگنت ٹکڑے فضامیں رہتے ہیں،انھیں کاایک مجموعہ ''اسدیہ 'کہلا تاہے ،جوسورج کے گر دھلیلہ کی شکل میں گروش کر تار ہتاہے ،اوراس کا ایک ورہ ۳۳ سرسال میں بوراہو تا ہے ،ان مکروں میں روشنی ان کی تیزر فتاری اور خلائی جرام کی رگڑسے پیدا ہوتی ہے ، یہ نکڑے •ار اگست اور ۲۷ر نومبر کی را توں میں یادہ زیادہ گرتے ہیں ،اور ۲۰راپریل ۲۸ر نومبر ،۸اراکتوبر اور ۲ر ،۹۹، ۱۳ دسمبر ہارا توں میں تم ہو جاتے ہیں ، (۱) کیکن احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ یہ داقعہ اصل یں آسان میں پیش آتا ہے، ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی تھم آسان میں جاری فرماتے ہیں

۱۱۰۰ر و جواب مند و من اطاعت اپنا پر مارتے ہیں واور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو گواہ آ تذكره كرتے ہيں، كه تمهارے رب نے كيا تھم فرمايا، اس تذكره كو چند شياطين چور ا جھے من لیتے ہیں ،اور بہت سارا جھوٹ ملا کر کا ہنوں کو پتا بتادیا کرتے ہیں ،رسول ال میں ہو ہے۔ علیہ کی بعثت ہے پہلے شیاطین آ سانی و حی کی حفاظت کے لئے اس سلسلہ کو اس طر , بند کر دیا کہ جب کوئی شیطان خبریں سننے کے لئے اوپر آتا ہے تواس کی طرف شہار ٹا قب کاانگارہ بھینک کرر فع کر دیا جاتا ہے، چنانچے مسلم میں ہے کہ آپ علی صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرمانتھ کہ ستارہ ٹوٹا، آپ علی نے لوگوں سے یو چھا ز مانه کواہلیت میں اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تتھے ،لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کر \_ تھے کہ دنیامیں کوئی بڑاحاد نذر و نماہو نے والایا کوئی بڑا آ دمی مرے گایا پیدا ہو گا، آب ﷺ نے فرمایا: یہ خیال غلط ہے،اس کا کسی کے مرنے سے کوئی تعلق نہیں یہ شع توشاطین کود فع کرنے کے لئے تھینکے جاتے ہیں۔(۱)

#### والدين اور او لاد كاحق

مول : ایک صاحب نے ایک د فعہ کہاتھا کہ ایک آدمی کی آمدنی اتن ہے کہ اگر وہ ماں باپ کو دے تو بیوی بچوں کی ضرورت بوری نہیں ہوتی ، ایسی صورت میں وہ والدین کو دینا حجوز دے اور بیوی بچوں کی ضرورت بوری كرے ، ماكيا كرے ؟ كيا واقعى شاوى ہونے كے بعد والدين كايا حجو نے بهن بهائیوں کا کوئی حق نہیں ؟ کماب و سنت کی روشنی میں وضاحت (سيدل خان- يكاكا) فرمائيں۔

جو (ب: الله تعالى نے قرآن ياك ميں اور رسول كريم سياينتي نے احاديث ميں آ رشتہ داروں اور حق داروں کے حقوق بیان کردیئے ہیں ،اس بات پر سب کا اتفاق ہے الله تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے ، پھر ؟

<sup>(</sup>١) مُحَدَ: تفسير الجواهر للطنطاوي ١٥٠٨ ، اور معارف القرآن ٣٣٣/٧ تفسير سورة صاف

besturdubooks.wordbress.com بچوٹ کا حق ہے ،ان حقوق کو اس طرح ہے ادا کیا جائے کہ نہ والدین کے کہنے پر بیوی ّ بچوں پر ظلم وزیادتی کر کے ان کے حقوق غصب کر لئے جائیں،اور نہ ہی بیوی بچوں کی باتیں س کر والدین کے حقوق بھلادیئے جائیں ، بلکہ والدین کا حق والدین کو دیا جائے اور بیوی بچوں کا حق بیوی بچوں کو دیا جائے ،اگر مالی حالت کمزور ہے یا تنخواہ کم ہے تواس صورت میں والدین اور بیوی بچوں سب سے کہا جائے کہ وہ ان حالات میں صبر و شکر اور سادگی و قناعت ہے گزر بسر کریں ،ایک دوسرے کے لئے پریشانی کاسبب نہ بنیں۔

گر ہن اور اسلامی نظر ہیہ

ع اندوسورج گر بن کے وقت کیاجا ندسورج پر حملہ آور ہو تاہے، اور کیا یہ وفت انسانوں کے لئے بہت خطرناک ہے؟ اسلام ہمیں اس سلینے میں کیار ہنمائی کر تاہے؟ (محر سليم الدين-حرجه)

جو (ب: سورج گر بن کے بارے میں یہ تصور کہ بیہ کوئی گرہ یا مصیبت ہے ، اسلامی تصور ہے میل نہیں کھاتا،اس سلسلہ میں اسلامی تصور صرف اتناہے کہ یہ آیۃ من آیات اللہ ہے، بعنی اللہ کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے، کسی مخلوق کے مرنے جینے وغیرہ سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ان کے ذریعے (یعنی سورج یاچا ندگر ہن کے ذریعے )اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا (اور آزماتا) ہے ،اس کے ساتھ ساتھ رسول كريم ﷺ نے ارشاد فرمايا كه جب تم اليي حالت ياؤ تو فور أنماز (صلاق كسوف وخوف) پڑھنے لگ جاؤہ(۱) بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ عیابی اسے موقعوں پر طویل نماز پڑھایا کرتے تھے ،اور اس نماز میں قر اُت اور رکوع وسجدہ بھی خوب طویل ہو تا تھا(۱) سورج گر بمن یا جاند گر بمن ہمارے لئے عبرت اور یاد د ہانی ہے ، اور ہمیں اس طرح تنبیه کی جاتی ہے کہ کل جب قیامت قائم ہو گی تو جاند سورج اُور پورا نظام عالم بدل

<sup>(</sup>۱) ابو داؤد عن جابر ، باب من قال اربع ركعات ، كتاب الكسوف

<sup>(</sup>٣) أبوداؤد عن جابر ؛ باب من قال أربع ركعات ؛ كتاب الكسوف

نسأل وجواب هشدسوم

ال و جواب حقیہ سوم میں مہر چیز تہم نہم کر دی جائے گی ، فلکی وار ضی نظام ختم ہو جائے گا، الکیلیے میں ہم کیا کریں مجے ،اور ہمارا کیا ہو گا؟ کیا ہم نے اس دن کی حاضری کے بارے میں سوچاہے جو پچاس ہزار سال کے برابر کادن ہو گا، جس دن سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے ،سمندروں میں طغیانی وسر کشی پیدا ہو گی ،اور حشر کے اس ہولناک دن ہر آدمی اپنے گناہوں کے لحاظ سے پینے میں ڈوبا ہوا ہو گا؟ سورج گر ہن یا جاند گر ہن ہمیں یاد ولا تا ہے کہ وہ دن بہت جلد آ جائے گا جے تم قیامت کاون <u>کہتے</u> ہو\_

## والدين اگرناراض ہوں

موڭ : اگر كىمى ہے والدين ناراض ہوں اور وہ بھى صرف پييوں كى وجہ ہے کہ میرابیا ہمیں پیے نہیں دیتاحالا نکہ اس کے اپنے جار ، چھ بیجے ہوں ، بیوی ہو ، خود اس کا اپنا گزارہ مشکل ہے ہو تا ہو ، مگر والدین اور بھائی صرف بہی سوچتے ہیں کہ اس کے پاس میسے ہیں، تمر ہمیں نہیں دیا، بار بار قسم بھی لیتے ہیں مگر یقین نہیں کرتے ،الٹا بدد عائمیں دیتے ہیں ، بیٹا ہر وقت کو حشش کر تاہے کہ ماں باپ راضی ہو جائیں گر کامیابی نہیں ہوتی،ایسی حالت میں بینے کو کیا کرنا جائے؟ (محمرا ساق - تبوک)

جو (ب: اولادیراللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، حتی کہ الله تعالٰی کی رضا والدین کی رضا مندی میں رکھی گئی ہے ،اللہ ہے ڈرینے والا کو کی تھی مسلمان بھی بھی این والدین کو ناراض نہیں کر سکتا ، البتہ بعض او قات بعض خاندانوں میں بیہ دیکھا گیاہے کہ والدین اپنی اولاد سے بغیر کسی وجہ کے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور بھی ایسا بھی ہو تاہے کہ بعض سخت دل والدین اپنی اولاد ہے محض اس وجہ ہے ناراض رہتے ہیں کہ بیٹا ہر ماہ انھیں بینک ڈرافٹ نہیں کیوں بھیجتا؟ بہن بھائی اور والدین ای فکر میں لگے رہتے ہیں کہ نمس طرح ہے اپنے اس بیٹے ہے بیبے نکلوائے besturdubooks.wordpress.com جائیں؟ جب کہ دوسری طرف بیٹے کی حالت سے کہ اس کی مالی حالت اتنی احجی نہیں کہ وہاپنے بیوی بچوں کے اخراجات کے علاوہ دوسر اکوئی خرچ ہر داشت کر سکے ، ایسے بیٹے کو حاہیے کہ وہ محبت قائم کرنے کی خاطر والدین کو صاف صاف بتادے اور انھیں سمجھادے کہ میری مالی حالت جیسے ہی اچھی ہو گی میں ضرور آپ کی مالی مد داور خدمت کروں گا،اس دوران والدین کو خوش اور راضی رکھنے کی خاطر تھوڑے بہت یسے والدین کو بھی بھیج دیا کرے تاکہ ان کی نار اضگی کم ہو سکے ،اگر والدین اپنی او لا د ہے ناحق اور زیادتی کرتے ہوئے ناراض ہیں اور بدد عائیں دیتے ہیں توالیی نارا ضگی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے،اور بیہ والدین کااپنی اولا دیر ظلم ہے۔

#### وشمنان دین کے خلاف بدوعا

بولان: دین، جانی، مالی، ذاتی یا ملک دستمن عناصر کے لئے بدد عاکر نا خصوصا حرمین شریفین میں کیا ہے؟ کیانی اکرم علیہ نے کبھی بددعا کی۔؟ (ۋاكٹر محمد اكرم-يدينه منوره)

جو (ب : اگر کوئی تخف کوئی ملک ، کوئی جماعت و گرده اسلام اور مسلمانوں کو نقصانات و اذیت پہنچا رہا ہے ، علمائے حق اور الله والوں کو ستار ہاہے ، بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کررہاہے ،اسلامی ملک کو بیر ونی یا اندرونی نقصان پہنچارہ ہیں ، ملک دشمن اور امن وشمن ہیں تواس متم کے مجر موں کیلئے بدد عاکر نا جائز ہے، قر آن یاک میں تین جلیل القدر انبیاء التکفیٰ کے بارے میں یہ صراحت موجود ہے ، کہ انھوں نے اپنے دور کے ظالموں اور طاغو تی طاقتوں کے خلاف بدد عاکی اور اللہ تعالیٰ نے اس بدد عاکو قبول کر کے مجر موں کو نیست و نابود کر دیا سورہ نوح ، میں سید نانوح الظنيلة (سور منوح - ٢١- ٢٦) اور سوره يونس ميس سيد تا مارون و موسى الطينية كي بدد عاوَل كا ذ کر قر آن میں موجود ہے ،(یونس،۸۹-۸۸)خود رسول اللہ علیہ ہاور صحابہ کرام کو جب قریش کے بعض بڑے بڑے لیڈروں نے بہت ستایا تو آپ نے ان کو بد د عادی اور ان

ks.wordpress.com کانام لے لیے کر بدوعادی، مثلاایک متفق علیہ حدیث میں ہے کہ رسول کر پیم ایک ا نے سلسل ایک مہینے تک نماز میں قنوتِ نازلہ کے طور پر یہ بدد عالی کہ "اے اللہ!ولید" بن الوليد ، سلمه بن ہشام اور عياش بن ربيعه سے نجات ولا اور كمزور مسلمانوں كو كا فرول سے نجات دلا،اے اللہ!مصر (قبیلے) پر توایناعذ اب سخت كر دے،اے اللہ!ان کو قحط و فقر و فاتے میں مبتلا کر دے ، (۱) سیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ علی کے کی ہے بددعا بھی موجود ہے کہ ،اے اللہ! تو بی ابو حجل کے لئے کافی ہے ، یعنی ،اے اللہ! تو اے ہلاک کردے " سیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر رسول کریم مناہ ہے۔ علیہ کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جھل اور اس کے ساتھیوں نے آپ منالیقہ پر غلاظت سیمینکی، آپ منالیقه کی بیٹی حضرت فاطمہ "آئیں، اور اپنے والد کے بدن ملاظت سیمینکی، آپ ملائے كوصاف كيا، آب علي كان موقع بريه بدد عادى"اك الله! تو قريش كے لئے كافي ہے "لعنی تواخص برباد کردے، آپ علیہ نے بیہ بدد عاتمین بار دہرائیں پھر ابوجھل، عتبہ بن ربیعہ،شیبہ بن ربیعہ،ولید بن عقبہ،ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کانام لے لے کر بدعائیں ویں، عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں، کہ جن جن کے لئے رسول کریم مناہتے نے بدد عاکی تھی میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی والے دن گڑھے میں دوسرے مرر دوں کے ساتھ مراہواد <u>یکھا۔(۲)</u>

ر سول کریم علیان نے بیئر معونہ کے واقعے کے بعد ان لوگوں کے لئے بھی بدد عاکی تھی جنہوں نے سحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا، نجد کے ایک علاقے والوں نے (بئر معونہ والے)رسول کریم علیہ ہے چند مبلغین صحابہ طلب کئے تاکہ یہ لوگ وہاں جاکراسلام کی تبلیع کریں،رسول اللہ علیہ نے چن چن کرتمام حفاظ و قراء صحابہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا، صحابہ کی تعداد ستر تھی ،ان لوگوں نے ان مہمان صحابہؓ کو د هو کے ہے شہید کر دیا، آپ علیہ کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ علیہ

<sup>(</sup>١) مسلم عن ابي هريره ، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ، الغ ، كتاب المساجد

 <sup>(</sup>٣) بخارى عن عبد الله بأب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ، كتاب الجهاد

indupooks.wordpress.com بہت رنجیدہ ہوئے اور اس علاقے والوں کے لئے مسلسل ایک ماہ تک بدد عا (1)\_-

سر کار دوعالم علی نے جنگ خندق کے موقع پر تمام کافر اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف یوں بدوعا کی"اے اللہ ،اے کتاب ( قر آن ) کے نازل کرنے والے ،اے جلد حساب لینے والے!ائے اللہ! کا فروں کے گر وہوں کو شکست دے اور اُن کے قدم ا کھیڑ دے، کفار و مشر کین کی وجہ ہے غزو ہُ خندق پر جب رسول کر جم علیہ اور صحابہ كرام كى عصر كى نماز فوت ہوگئى تواس موقع ير بھى رسول كريم ﷺ نےان بد بختوں کو بد دعادی اور فرمایا الله تعالی ان کے گھروں کو (اور قبروں کو) آگ ہے بھروے کہ انھوں نے ہمیں نماز عصر سے رو کے رکھا(۲)۔ابولہب کے بیٹے عتبہ نے جب رسول كريم علي كواذيت بهنجائي اور آب علي كي بني ام كلتوم كوطلاق دى، تو آب علي بني ني اس بد بخت کویہ بدد عادی کہ "اے اللہ!ایے کوں بیں ہے کسی ایک کتے کواس ہر مسلط کر دے ، '' ابولہب کو جب اس بد دعا کا علم ہوا تو اس نے اس دن ہے اسینے ہیئے گی حفاظت کا خاص انتظام کیا، شام کے سفر کے موقعہ پر دمشق کے قریب حوران نامی مقام پررات کے وقت جنگلی شیر (یا جنگل کتے ) نے آگر عتبہ کو چیر کھاڑ ڈالا۔(۳) عبدالرحمٰن بن ابو بکرؓ ہے روایت ہے کہ تھم بن ابوالعاص رسول کریم علیہ ہے کی نقل اتارا کرتا تھااور وہ اس طرح کرتے ہوئے اپنی زبان ، منہ اور چہرہ میڑھاسید ھا کر تارہتا،رسول کریم مثلاثی نے اسے جب یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو بدد عادیاار فرمایا"تم اسی طرح ہو جاؤ" چنانچہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا،اور دہ مرتے وقت تک اس حال

میں رہا۔ (۴)

 <sup>(</sup>۱) بخاری عن انس باب غزوة الرجیع ورعل و ذکوان ویثرمعونه ، کتاب المغاری

 <sup>(</sup>٢) صحيح بخارى عن على ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ، كتاب الجهاد

<sup>(</sup>r) ولائل النبوه للاصفهائي / الروض الانف شرح سيرت ابن هشام

التاريخ الكبير للبخارى / دلائل النبوة للاصفهائي

اب ھندسوم ۲۳۴ میں ۲۳۴ ای مندسوم ای قتم کے مزید واقعات و روایات موجود ایلین مو جن سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ، کفار و مشر کین ، طاغوتی قوتوں ، دین د شمن اور ملک وسٹمن عناصر کے لئے بدوعا کرنا جائز ہے ، بلکہ ہمیں تو مشکل حالات میں اور پریٹان کن صور تحال میں میہ تھم دیا گیاہے کہ ہم اپنی نمازوں میں رکوع کے بعد دعائے قنوت نازلہ پڑھیں،اس د عامیں کفار ومشر کین اور ظالموں و منافقوں کے خلاف سخت وشدیدالفاظ والی بدعائیں موجو دہیں۔

ر سول کریم علیہ کے عہد مبارک میں جب بھی مسلمانوں پر نکالیف و آلام اور دین کے دشمنوں کی طرف سے اذیت و دشمنی حدسے بردھی تو آپ علیہ نے فور ا نماز وں میں د شمنوں کو بد د عادینے کاسلسلہ شر وع کیا، سیحے ابن خزیمہ میں سید ناانس ؓ یہاں تک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی جب مجمی کسی قوم (یا فرو) کو کو بد د عادیے تو دعائے قنوت میں بدو عادیتے، قنوت نازلہ ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعدیر هی جاتی ہے ، جبیا کہ صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، صحیح ابن فزیمہ ، متدرک حاکم ، سنن تر مذی، مند امام احمد اور دوسری کتب حدیث میں اس کی صراحت و تفصیل

آج سمپری اور بزدلی و مجوری کے اس عالم میں جہاں ہم اپنے کلمہ کو مسلمان بھائیوں کے لئے اور کچھ نہیں کر سکتے اور اپنے اپنے معاشرہ میں غلبہ اسلام کے لئے زیادہ تگ ود و نہیں کر سکتے تو وہیں ہم دین کی سر بلندی و نفاذ اور اپنے بھائیوں کے لئے د عا تو کر <u>سکتے</u> ہیں ،اور ساتھ ساتھ کفار ومشر کین ، دین دیشمن عناصر ، عادی مجر موں اور طالموں کے لئے ہلاکت وہربادی کی بدد عائیں بھی کر سکتے ہیں۔

جس طرح اولیاءاللہ ، علائے حق اور بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ای طرح ان کی بددعائمیں بھی قبول کی جاتی ہیں ، لہذا علائے حق اور دین داروں کی بددعاؤں سے ڈرنا جاہئے ، جارے سامنے اس وقت ای موضوع کی ایک اہم بدد عا

<sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة ١٣١٣، باب القنوت في الصلوة العشاء الاخيرة ١ ط ا كم كرمه

موجود ہے ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم و ونوں کتابوں ہیں بیہ واقعہ موجود ہے جمری کا خلاصہ بیہ ہے کہ سید تا عمرا بن الخطاب ؓ نے سید ناسعد ؓ کو کو فہ والوں کا ولی ( گور نر ) بنا کر کو فیہ بھیجا، پچھ ہی عرصہ بعد کو فیہ والوں نے خلیفۃ المسلمین ہے ایپے گور نرسید ناسعد ؓ کی کئی شکایات کین، جن میں ایک بیاتھی کہ بیہ نمازاحیمی طرح سے نہیں پڑھاتے، شکایات کی بناء پر سید ناسعد کو معزول کر دیا گیا، خلیفة المسلمین سید ناعمرٌ نے ان شکایات کی شخفیق کے لئے ایک صاحب کو بھیجا جنہوں نے ہر مسجد میں جاکر لوگوں سے دریافت کیااور سب نے جواب میں سید ناسعد کی تعریف کی ،ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قیادہ تھا، اس نے تین شکایتیں کیں ،ایک بیا کہ سعد مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جہاد کے لے نہیں نکلتے ، دوسری یہ کے عدل وانصاف نہیں کرتے بینی بیت المال میں ہے لوگوں کو جو پچھ دیتے ہیں ،اس میں برابری نہیں کرتے ،اور تیسری یہ کہ لوگوں کے مسائل کے حل کرنے میں عدل وانصاف ہے کام نہیں لیتے ، یہ تمین باتیں سن کر سید ناسعد ؓ نے فور اُس شخص کے لئے تین بدد عائمیں دیں،اور فرمایا''اے اللہ !اگریہ شخص ریاکاری (اور فتنه دانتثار او محض میری مخالف) کے لئے میرے خلاف اٹھ کھٹر اہواہے تو میں اس کے لئے تین بدد عائمیں کرتا ہوں،اے اللہ!اے طویل عمر دے اور اسے ہمیشہ فقر و فاتے میں رکھ اور اسے ہمیشہ انتشار و فساد میں مبتلا کئے رکھ ، لکھنے والوں نے لکھاے کہ اس تحض نے طویل عمریائی اور ساری زندگی فقر و فانے میں رہااور آخری حالت یہ تھی کہ اس کی بھنویں آئکھوں پر جھک آتی تھیں ، ( بڑھا یے کی وجہ ہے )لیکن پھر بھی یہ شخص راه چلتی ہو کی خوا تین کو چھیٹر تا تھا، فتنوں والے کاموں میں مشغول تیخص زندگی تھر فتنہ وفساد پھیلا تار ہااور ہر جگہ اسے جوتے ہی کھانے پڑتے۔

### رسول و نبي كا فرق؟

مولان: رسول اورنبي مين كيا فرق ہے؟ (محمد فاروق قیصر- ومام) جو (*ر*ب: عام طور پر علاء نے رسول اور نبی کے در میان پیه فرق کیاہے کہ جس پیغمبر

Wooks wordpress.com کو کتاب دی گنی ہو یعنی جو صاحب شریعت ہو اس کو رسول کہتے ہیں ، اور ج بعثت صرف سابقہ رسول کی شریعت کی تبلیغ اور دعوت کے لئے ہوئی ہو اس کو نی کہتے ہیں ، (۱) بھی اس فرق کو ملحوظ رکھے بغیر بھی پیغمبر اور اللہ کے قاصد کے لئے نبی اور رسول کالفظ استعال ہمرتاہے، جاہے وہ صاحب شریعت ہویانہ ہو۔

> س ہجری کی ابتداء موران : ہجری تاریخ کس وقت اور کس نے بنائی؟

( عبدالرجيم بخاري - طا أف )

جو (ب : ہر قوم میں تاریخ کے سلسلے میں کسی اہم واقعہ کو بنیاد بنایاجا تاہے،اسلام کی ابتداء میں نبوت کے لحاظ ہے تاریخ بیان کی جاتی تھی، سید ناعمرؓ نے اپنے دورِ خلافت میں صحابہ کرام کے مشور ہے ہے واقعہ ہجرت کو بنیاد بناکر" سن ہجری"کورائج کیا۔(۲)

#### احسان جثلانا

موران : کوئی شخص کسی پراحسان جتلا تا ہے تواس کاانجام کیا ہے ؟ کمّاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں؟ (محمر حنیف- مدینه منور د)

جو (رب : احسان کر کے جتلا نا بہت بڑا گناہ اور کئے گئے احسان کو ضائع کرنے والا ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے '' اے ایمان والوں! اپنے صد قات کو احسان جمّاکریا تکلیف دیکر ضائع نه کرو، (اقره-۴۶۴)طبرانی کی ایک روایت میں رسول کریم علیہ کا ار شاد گرامی ہے، '' تمین آ دمی دہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ فرائض قبول کر تا ہے اور نہ نوا قل،والدین کانا فرمان،احسان جتانے والا،اور نقتہ پر کا حجثلانے والا،(۳) صحیح مسلم کی ا یک حدیث میں سیدنا ابو ذرؓ نقل کرتے ہیں کہ بنی کریم علیظتے نے ارشاد فرمایا" تمین

<sup>(</sup>۱) دستور العداد ۱۳۵۸، ط خیر آباد کن (۲).....

<sup>(</sup>۲) شبرانی

besturdubooks.wordbress.com شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ توان ہے(مہر بانی وعنایت کا) کلام کر یگااور نہ ّ ( بنظرر حمت وعنایت)ان کی طرف دیکھے گا،اور نہ ان کو ( گناہوں ) ہے یاک کریگا،اور ان تینوں کے لئے در دناک عذاب ہے ،ابوذرؓ نے دریافت کیا کہ یار سول اللہ علیہ فی !خیر و بھلائی سے محروم اور نقصان و خسارہ میں رہنے والے وہ کون مخص ہیں؟ آپ علیہ ا نے فرمایا : ایک پائنچے لٹکانے والا ، د وسر ااحسان جمّانے والا اور تیسر احجو ٹی فشمیں کھا کراین تجارت بڑھانے والا۔(۱)

ادا لیکی قرض کے لئے و ظیفہ

مولاً: اگر کسی کے اوپر قرض زیادہ ہوادر اترنے کی کوئی صوبہ تنظرنہ آئے تو کیا کرے ، کوئی و ظیفہ ہو تو لکھدیں۔

جو (رب: نماز کی بابندی اور درج ذیل و عاؤں کے اہتمام ہے انشاءاللہ اداءِ قرنس کی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکل آئے گی دود عائیں یہ ہیں :

- (١) اللُّهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سو اك . (۲)
- (٢) اللُّهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال . (r)

دلوں کی سختی کے اسباب

مو (<sup>(۱)</sup> : میرادل بہت سخت ہے، مشکل ہے مشکل وقت اور شدید صد مہ و رنج کے موقع پر بھی دل زم نہیں ہو تا،اور آئکھوں سے آنسو نہیں میکتے، مجھے خود حیرت ہے کہ ایبا کیوں ہے؟ جبکہ میں جا:تا ہوں کہ میر ا

<sup>(</sup>۱) بخاری محدیث نمبر: ۱۲۶۳ (۲) قرمذی کتاب الدعوات ، حدیث نمبر: ۲۵۳۳

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الدعوات ، باب التعوذ من غلبة الرجال ، حديث نمس : ٦٣٦٣

۴۴۸ دل نرم ہو، گھر میں بیوی، بچوں سے بھی بیزار رہتا ہوں، ہر ایک گھر میں بیوی، بچوں سے بھی بیزار رہتا ہوں، ہر ایک گھر میں ایک سے ایک ایک ایک ایک کا طلب (سيدومان الدين احمد-رياض)

> سو ال على شادى شده بوس الله تعالى في اليم شوبر اور اولاد سے نواز ا ، میں خود بھی ڈاکٹریٹ کر چکی ہوں شروع میں تو شاید محسوس نہیں ہوالیکن مجھے کئی بار شوہر نے اور بڑی بنی نے بھی سمجھایا کہ آپ کالہجہ بہت سخت ہو تا ہے ، مجھی بھی کسی ہر ترس نہیں آیا ، کئی نو کر وں اور نو کرانیوں کو گھرہے نکال چکی ہوں نرشتہ داروں کے یہاں آنا جانا بھی اچھانہیں لگتا، شاید میرادل سخت ہے ، کوئی ایباو ظیفہ بتلا ہے کہ میرا ول نرم ہو اور دوسروں کے بارے میں ، میں بھی اپنے دل میں نرم گوشه محسوس کر سکوں۔ (ایک بهن-جده)

آپ سے ٹیلیفون پر بھی بار ہاای مسکلے پر گفتگو کر چکا ہوں ،اب کچھ لکھنے اور کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے ، کہ عمر کے اس مرطے پر ہوں جہاں پھر دل بھی موم بن جاتے ہیں، نیکن نہ جانے کیاوجہ ہے کہ خوداینے آپ پر جیرت ہوتی ہے کہ دل موم کیوں نہیں ہو جاتا؟ دل آخر بچھلنا کیوں نہیں ہے؟ بسااو قات تومایوی بھی ہونے لگتی ہے ، آپ کے ساتھ گفتگو ہے وقتی تسلی ہو جاتی ہے ، چند دنوں بعد پھر وہی دورہ پڑتاہے۔

(ڈاکٹرع،خ،ق-کمد کرمہ)

جو (ب : انسان کے بدن میں ول کوجو حیثیت اور مقام حاصل ہے وہ سب پر عیاں ہے، یہی وہ لو تھڑا ہے جو پورے بدن کو قابو میں رکھتاہے ،انسانی بدن کا یہی وہ اہم حصہ ے جس کے بارے میں رسول کریم علی نے فرمایا "جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے اگریہ درست رہے تو سارابدن درست رہتاہے ،اور اگریہ مجڑ جائے تو سارابدن کے اثرومر کز کے ذکر میں دل ہی کو مرکز قرار دیا مثلاً سیجے مسلم کی ایک حدث میں ایک جگہ ریدار شاد موجود ہے کہ '' تقویٰ '' بہاں ہے ، (۲) رہے کہ کرر سول کریم علیا ہے نے تین بار اینے سینے ( بینی ول ) کی طرف اشارہ فرمایا، گناہ کے بارے میں ایک حدیث میں ار شاد ہے،" ابن آ دم جب کوئی گناہ کر تاہے تواس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے ،اگریہ (صدق دل ہے) تو بہ کرلے تو بیہ نقطہ مٹادیا جاتا ہے،اوراگر تو بہ نہ کرے اور دوسر اگناہ کرے تو دو نقطے بن جاتے ہیں ، (گناہوں کی کثرت اور تو بہ نہ کرنے کی وجہ ے)ایک وفت ایبا بھی آتا ہے کہ پورادل سیاہ ہو جاتا ہے، جب پورادل سیاہ ہو تواہے ا یک بهاری لگ جاتی ہے جسے ،" ران "کہا گیاہے ،(۲)ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہم یہ بات کہ سکتے ہیں کہ نیکی ہویابدی ان کاسب سے پہلا اثرول پر پڑتا ہے۔

وہ دل جو گنا ہوں کو اور برائی و نا فرمانی کو بہند کرتے ہیں ،اور پھر گنا ہوں میں لگ جاتے ہیں ،اس فشم کے دل یعنی قلب کے ساتھ قر آن میں اثم کی نسبت کی گئی ہے ، (اٹم گناہ کو کہتے ہیں) یہ قلب گویا کہ آٹم ہے ، (بقرہ-۲۸۳) دلوں کی باری (بعنی گناہوں) میں ایک زیغ ہے، ہدایت اور ایمان کے بعد دل کااس ایمان و ہدایت ہے پھر جانااے زیغ کہاجا تاہے،ایمان والے اس خطرناک کیفیت وحالت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکتے رہتے ہیں ، (آل عران - ۵) نا فر مانی و گناہ اور بغاوت و سر کشی کی وجہ ہے دلول کے بارے میں تیسراذ کریزی صفت جو قر آن نے بیان کی ہے دہ"غل "ہے ، د ھو کہ و ۔ فریب، خیانت و مکراور نفاق ویژائی کانام غل ہے، جبیبا کیسور وُحشر ہیں آیاہے، (ط<sup>-۱۰</sup>۰) ''ول گناہوں سے سخت ہو جاتے ہیں''اور ایسی سختی والے دل کو قلب غلیظ کہا جاتا ہے، سورہ آل عمران میں اس بڑی صفت اور اسی نام کا ذکر موجود ہے ،اس قشم کی یا نچویں

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه باب الوقوف عن الشبهات ابواب الفتن (r) مسلم أحديث نعبر rensile rensil

 <sup>(</sup>٣) ابن ماجه عن ابي هريره باب ذكر الذنوب ابواب الزهد

۲۵۰ بری صفت جوشد بدغصے اور شدید مخالفت میں دل کو تباہ کریں ہے وہ غیظ ہے، سورہ تو کھی میں دل کو تباہ کریں ہے وہ غیظ ہے، سورہ تو کھی میں دل مورہ کو کھی میں دل کو تباہ کریں ہے وہ غیظ ہے اس کا کھی کے سورہ کا کھی کا کہی کا کہیں کا کہی کا کہی کا کہی کا کہی کا کہیں کا کہی کا کہی کی کہیں کا کہی کی کہی کا کہیں کا کہی کا کھی کر کرنے کا کہیں کا کہی کا کہی کی کا کہی کی کا کہی کرنے کا کہی کا کہی کا کہی کی کا کہی کا کہی کی کا کہی کا کہی کا کہی کا کہی کا کہی کا کہی کی کا کہی کی کا کہی کی کا کہی کا کہی کا کہی کا کہی کا کہی کی کا کہی کا کا کہی کی کا کہی کا کر کا کہی کرنے کی کا کہی کی کا کہی کی کرنے کی کا کہی کی کرنے کی کرنے کا کہی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کا کہی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کر اور آل عمران میں ایسے قلوب کاذکر ہے، (توبہ - ۱۵، ال عمران، ۱۱۹ میں ایسے قلوب کاذکر ہے، (توبہ - ۱۵، ال عمران ۸۱۱-۸۱۱) بعض دل مدایت کا انکار کر دیتے ہیں اور اس ہے منہ پھیر لیتے ہیں یہ ''اباءالقلب'' ہے لیعنی دلوں کا انکار کر دیتا ہے بھی بری صفت ہے ، تو بہ - ۸ میں اس بری صفت کا بیان ہے ، تکبر بری صفت ہے،جواللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے،اس بری صغت ہی کی وجہ سے قلب متکبر کی شدید ند مت کی گئی ہے جبیہا کہ (نافر-۳۵) میں اور بعض دوسری آیت میں ہے ، گناہوں اور نا فرمانی کی وجہ ہے اور قر آنی آیات میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، جس کا انجام فسق و فجور ہے ایسے قلوب کے لئے " قسوة" کا لفظ استعمال ہوا ہے، (قسوة القلب) قرآن ياك ميں كئي مقامات يرقسوة قلب كاذ كرہے۔ (١)

قرآن وحدیث میں دلوں کی سختی کے اسباب میں سر فہرست کفروشر کے، اور انسان کا جان ہو جھ کر ہدایت ہے منہ پھیرنا ہے ، کفر و شرک ، عناد و نفاق ، کبیرہ گناہوں پر اصرار اور حقوق العباد کی پامالی یہ چند بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے،اور بالااخراس پر من جانب اللہ ایسی مہرلگ جاتی ہے کہ یہ ''قلب میت "کہلا تاہے، قر آن جن انسانوں سے خطاب کر تاہے وہ چلتی پھرتی لاشیں نہیں ہیں جن کے بدن توخوب تنو مند ہوں لیکن ول مر دہ ہو چکے ہوں، بلکہ قر آن زندہ دل لوگوں سے مخاطب ہو تاہے، قرآن یاک نے انسانی قلوب کوان کی مختلف کیفیت و احوال کی بناء پر مختلف ناموں سے یاد کیا ہے ، ایمان و تفوی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول منالقہ کی اطاعت کاملہ اختیار کرنے والے قلوب کو قلب سلیم یعنی ہر قسم کے کفرو علیہ کی اطاعت کاملہ اختیار کرنے والے قلوب کو قلب سلیم یعنی ہر قسم کے کفرو شرک اور گناہوں ہے یاک و سلامت دل بھی کہاہے جبیبا کہ الشعرا-۸۹ میں ارشاد ہے ،اچھے اور زندہ قلوب میں دوسرانام" قلب منیب "کہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ر جوع کرنے والاول'' قلب مینب'' کہلاتا ہے ، (سورہ ق-۳۳) قلب منیب وہ دل ہے جو اطاعت گزار بن کرنرم پڑ جائے رہیمی انہی قلوب میں ہے ہے جیسا کہ سورہ حج-۵۳ میں

<sup>(</sup>۱) وکھے: بقرہ – ۴۲ مائدہ – ۱۳ ، انعام – ۳۳ ، زمر – ۲۲ ، حدید – ۱۷

besturdubooks.wordpress.com ارشاد ہے ، اجھے قلوب میں جو صفات پائی جاتی ہیں اور جن اچھی صفات کی بناء پریہ قلوب اچھے قلوب بن جاتے ہیں ان میں ایک دلوں کی نرمی ور فت ہے،" قلب لیّن " وہ دل جو نرم ہو،رقیق ہو، قرآن پاک میں مختلف مقامات پرایسے دلوں کی تعریف بیان کی گئی ہے ،اور ساتھ ہی ساتھ دلوں کی نرمی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کو بھی بیان کر دیا گیاہے، جو قر آن یاک کی ایسی تلاوت ہے جو تد برے کی جاتی ہے یاسنی جاتی ہے قرآن پاک کی آیات کے معانی میں غور و فکر اور تدبر کرنادلوں کی نرمی ورفت کا اہم سبب ہے۔

قر آنی آیات پر غور و فکر و تد برنه کرنے اور بلاسو ہے سمجھے یو نہی پڑھنے اور سننے ے اصل مقصد حاصل نہیں ہو تاجو نزول قر آن کا مقصد ہے ،ای لئے قر آن پاک میں ایسے دلوں کو "مقفل"کہا گیاہے،جو آیاتِ قرآنیہ میں تدبر نہیں کرتے، یہ لوگ قران میں تد ہر کیوں نہیں کرتے یا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑگئے ہیں، (سورہ جمر -۲۳۰) " قلب وَجِل" بھی انہی اچھے قلوب میں ہے ایک ہے جبیباکہ انفال ، انج اور مومن میں ارشاد ہے '' وَجل ''خوف اللّٰبی کا نام ہے اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر ہے اور اس کی صفات و كبريائي كا تصور كر كے دل ميں اطمينان و سكون كى جو كيفيت پيدا ہوتى ہے ،ايبادل" قلب مطمئن " ہے جس کاذ کر سور ہ ر عدمیں ہے ،اچھے قلوب کی یہ جے صفات تھیں جن کی وجہ ہے ان قلوب کو جمع مختلف ناموں اور صفات ہے یاد کیا گیا۔

جس طرح الحچی صفات اور اعمال صالحه و تقویٰ کی بدونت ولوں کی حالت خوب تر ہو کر ان اعلی صفات کا پیکیر بن جایا کرتی ہے ، بالکل ای طرح کفرو شرک اور فسق و فجور کی کثر ہے کی وجہ ہے اور گناہوں کو مسلسل انجام دینے اور تو بہ نہ کرنے کی وجہ ہے انسانی دل جن بری صفات کا شکار ہو کر مگڑ کر بالا خر مر جاتے ہیں ،ایسے قلوب اور اسباب کاذ کر بھی قر آن یاک میں موجود ہے ، دل سخت کیوں ہوتے ہیں اور ان کی تختی کے اسباب کیا ہیں ؟ اور دلوں کو نرم کیسے کیا جاسکتا ہے ؟ ان تین اہم سوالوں کا مختصر جواب لکھاجار ہاہے ،امیدیہ کہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق،اس کی مہر بانی اور اس کے لطف

Sturdylooks, wordpress, com و کرم ہے ہم سب کے دل زم ہو جائیں ہے ، بشر طیکہ ان کی زمی کے اس اختیار کئے جائیں۔

دلول کی شختی کے اسباب میں یوں تو ہر گناہ اور ہر برائی شامل ہے لیکن بعض خاص اور بڑے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ ہے دل مرجاتے ہیں ای طرح نفاق بھی دلوں کی سختی کے اسباب میں ہے ایک سبب ہے کفروشرک اور نفاق کے بعد کثرت ہے ہناہے اس سے بھی دل بخت ہو جاتا ہے ، یاد رہے کہ خوشی ومسرت کے موقعہ پرتمبہم کرنا جائز ہے،البتہ قبقہہ لگا کر بنسنا اور منہ پھاڑ کر ہنسنا منع ہے،رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا: زیادہ مت ہنسا کرو کہ زیادہ ہننے سے دل مرجاتے ہیں ،(۱) فکر آخرت ہےغفلت اور دنیا کے کھیل کود میں پڑ جاناوہ لہو،لعب ہے،جو ناپسندیدہ ہے کہ اس سے انسان زندگی کے اصل مقصدے غافل ہو جاتاہے،غافل دل لہو ولعب میں پڑجانے والا دل ہے،جس کی ندمت کی گئی ہے، سور وُانبیاء میں ای شم کے غافل دلوں کاذکر ہے، (انبیا۔ ۳) یبی غفلت جب برصتی ہے تودل کوایک دوسری بری بیاری میں مبتلا کر دیتی ہے جیسے الغمرة (مدایت سے دور ہٹانے والی چیز ) کہتے ہیں ، یہ دل جو قلب لہو و لعب تھا آب قلب معمور بن جاتا ہے ، سور و مومنون میں ای طرف اشارہ ہے ( مومنون: ٦٣ ) کچھ لوگ ایسے بھی میں جو قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکراس کے حبیب علیہ کاذکر خیر اور دوسری نیکی والی با تنیں سن کر ول میں نفرت، بو جھ جھٹن اور کر اہت محسوس کر تے ہیں ، یہ بھی نفاق کی علامت ہے جودل کو بیار کئے ہوئے ہے ،ایمان والوں کا حال اور عالم توبہ ہو ناحیا ہے کہ اس تشم کی با تغیر سن کران کاایمان تازه ہو اور ایمان کی حلاوت میں اضافیہ ہو جیسا کہ سور ہُ انفال میں۔ ہے (انفال ۲) کیکن اگر ایپانہیں ہے ، بلکہ اس کے برعکس حال یہ ہے کہ ریڈ بواور نی وی بک کے وینی پروگرام ناپیندہوں اور غلط پروگرام پیند ہو تویہ دل کی وہنحوس بیار بی ہے جو قلب کو" قلب محکر" بنا کراہے مزید بیار کر دیتی ہے اور دلوں کو تھٹن وہس کی بیاری میں مبتلاکر دیتے ہے جیسا کہور وُز مر میں ہے (زمر ۴۵) ایمان قبول نہ کرنے

ابن ملجه عن ابي هريره باب الحزن والبكاء ابواب الزهد

besturdubooks.Wordbress.com والے اور ایمان سے منہ پھیرنے والے ول جس انکار کاار تکاب کرتے ہیں ،اس کا ذ کر سور و کل میں ہے، (بی -۲۲) یہ قلب منکر بن جا تا ہے۔

دلوں کی سختی کے اسباب میں بیر تمام وہ بیاریاں، علامتیں، نشانیاں اور مراحل ہیں جو بالاً خر دل کی سختی اور بعد میں اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں ، لہذاان سب سے بچنا ضروری ہے ، اور ان کے بارے میں علاج کرنا بھی واجب ہے ، دلوں کی سختی و موت کے اسباب میں "اکنان" بھی ایک بیاری کانام ہے، (یعنی ول کا حیب جاتا)ول کو ہدایت سے دور رکھنا گویا کہ وہ مستور ہے اس اکنانا اور اکنتہ کاذکر قر آن میں مختلف آیات میں موجود ہے، (۱) مثلاً دلوں کو سختی سے بیانے کے لئے جن کیفیات اور جن احساسات و جذبات ہے نیز جن امور ہے بچنا ضروری ہے ان میں نویں تمبر ہر شک و شبہ ہے جسے ریب و ترد د کہا جاتا ہے ، جس دل میں دین کی کسی بات کی بارے میں شک و شبه اور ترددو تذبذب ہو،اسے" قلب مرتاب "كهاجاتاب، سور وُتوبه اور نور من اس کاتذکره موجود ہے۔(۲)

اس کے علاوہ بعض دوسری بیاریاں بھی ہیں ، جن کی وجہ ہے دل سخت ہو جاتا ہے ، اِن بیار یوں میں چند اہم کبیر ہ گناہ شامل ہیں جن کی وجہ ہے دل بیار اور سخت ہو جا تاہے، مثلًا ظلم و زیادتی ، کبیر و گناہوں پر اصر ار کرتا، کسی گناہ کو تھلم کھلا انجام دیتا، برائیوں کو نشر کرنا،لوگوں کو گناہوں کی دعوت دیتا، تنکبر وحسد میں مبتلاً ہونا، حرام مال کھاتا اسمی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا وغیرہ بیہ تمام وہ بڑے گناہ ہیں جن کے ار تکاب سے دل سخت ہو جاتا ہے ، بعض علاء نے فرمایا کہ بدنگاہی ہے بھی دل سخت ، اور ہدایت ہے دور ہو جاتا ہے۔

سیچھ لوگ تووہ ہیں جو اُن اہم گناہوں کی وجہ ہے اینے دلوں کو'' قلب قامی''یا'' قلب میت "بنا ہیٹھے ہیں اور پچھے وہ ہیں جو فطر تأ سخت واقع ہونے کی د جہ ہے اینے دل کو

<sup>(</sup>۱) توپہ –۱۱۰،۳۵ ، تور –۵۰

<sup>(</sup>٣) انعام –٢٥٠ اسراء –٣٤٠ كهف –٥٤٠ فصلت–٥٠ نمل –٤٣٠ قصص –٢٩

سوال و جواب هند موم ۲۵۴ ۲۵۴ کا و جواب هند موم کو سخت پات بین اور جائے ہیں کہ ان کے ول نرم ہوں، شفقت ور فت اور نرمی و محبیق و میں کا پیکر بنیں ، دلوں میں دوسر وں پرترس کھاٹا، رحم کرنااور نرمی والا سلوک کرنے گئ مغت پیدا ہو ، دل نرم ہو تو اس کا اثر آئکھوں پر یوں پڑے کہ بیہ خوف الٰہی ہے اور دوسر ول کے در دمصیبت کے احساس سے اشک بہائیں۔

دلوں کی نرمی اور اس نرمی کی وجہ سے آتھوں سے آنسوؤں کا بہنار جے الہی کی دلیل ہے،رسول کریم ﷺ نے دلوں کی نرمی کواپنی اطاعت کا سبب یوں قرار دیا جب ابوالمامة ہے فرمایا اے ابوامامہ !ایمان والوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے دل میرے لئے نرم ہیں بعنی میری اطاعت کو فور اُقبول کر لیتے ہیں ، یمن کے لوگ و فد کی شکل میں جب آپ علی فدمت میں حاضری کے لئے آنے لگے تو آپ علی نے صحابہ ہے فرمایا : یمن کے لوگ آرہے ہیں، یہ لوگ نہایت ہی نرم دل لوگ ہیں، (۱) ر سول رحمت علی ایک موقعہ پر جب اشکبار ہوتے ہیں توسید ناسعد ؓ کے استفسار پر خود فرماتے ہیں بیہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور الله تعالیٰ اینے بندوں میں ان بندوں پر رحم کر تاہے جودوسرے پر رحم کرتے ہیں ، (۲) ولوں کی نرمی اور ان کی انچھی صفات کے حصول کے لئے چند اہم باتیں تحریر کی جارہی ہیں،ان برمسلسل عمل کرنے ہے انشاءاللہ دل نرم ہو جائیں گے۔

ا) قر آن یاک کی کثر ت ہے تلاوت(ایسی تلاوت جو ترجمہ وتفییر کے ساتھ ہو) کرنادلوں کی نرمی کااہم ذریعہ ہے اس طرح قر آن یاک کی تلاوت سننے سے بھی دلوں میں نرمی ہیدا ہوتی، قر آن پاک کی کئی آیات اس بات کی طرف اشارہ کررہی ہیں ، سور وُ انفال میں ار شاو ہے ، '' ایمان والے تو وہ ہیں جن کے دل قر آن <u>یا</u>ک کی تلاوت کے وقت نرم ہو کرا طاعت گزار بن جائیں (انغال-۲)، سور ہُ حدید میں قرمایا کے ''ایمان والوں پر انہمی وہ وقت نہیں آیا

<sup>(</sup>۱) ترمذي عن ابي هريره باب ملجاء في فضل اليمن ابواب المناقب

<sup>(</sup>٢) بخاري عن ابي هريره ، باب فضل التأذين كتا ب الاذان

200

سوال وجواب حضهسوم

besturdubooks.wordpress.com کہ ان کے ول نرم پڑ جائیں اللہ کے ذکر ہے اور حق کے ساتھ نازلی ہو ً نے والے سے (لینی قرآن سے)(مدید-۱۱)

- ۲) نبی کریم ﷺ کی مکمل اطاعت بھی دلوں کی نرمی کا باعث ہے قر آن پاک میں اللہ تعالی عیسی الطبیع کی متابعت ( مکمل اطاعت ) کرنے والوں کے بارے میں (مدید-۲۷) میں فرمایا" اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں نرمی و ر حمت ڈال دی جنہوں نے علیلی النظیل کی متابعت کی ، جب علیلی النظیل کی اطاعت کرنے سے دل زم ہو سکتے ہیں تو نبی کریم علی کی مکمل اطاعت بدر جداولی دلوں کی نرمی کا باعث ہے۔
- ۳) رسول کریم میلینی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کیاتم جاہتے ہو، کہ تہارے ول نرم ہوں اور تمہاری ضروریات بوری ہوں، یتیم پررحم و شفقت کرو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ مجھیرواورات وہی کھانا کھلاؤ جوتم خود کھاتے ہو،اس سے تمہار ادل نرم ہو جائے گااور تمہاری ضرور تیں یوری کی جائیں گی۔(۱)
- موت کی کثرت ہے یاداور آخرت کی فکر ہے بھی دل نرم ہو جاتے ہیں گاہے
- بگاہے قبر ستان جانا بھی دلوں کی نرمی کا ایک اہم سبب ہے۔ ۵) الچھی دین مجالس میں اور علمائے حق ، اہل اللہ کے ہاں مسلسل حاضری سے بھی دل زم ہو جاتا ہے، ای طرح الحیمی دین، اصلاحی کتب کے مطالعے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔
  - ۲) دلوں کی نرمی کے متعلق اہم دعائیں ایسی ہیں جو صحیح احادیث سے ٹابت ہیں ان کو بھی پڑھی جاسکتی ہے۔
- کی رسول کریم علی کے سیرت کا مطالعہ کرنے سے بھی دل پر گہرااڑ ہو تا ہے،اور دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے،ای طرح صحابہ کرام کی زندگی کے

 <sup>(1)</sup> صحيح الجامع الصغير حديث تمبر: ٨٠ للالباني؛ سلسة الاحاديث الصحيحة حديث تمتر : ١٨ للالعاني

besturdubooks.wordpress.com واقعات پڑھنے ہے بھی دل زم ہو تاہے،اس سلیلے میں خصوصاً''حیات صحابہ ّ نامی کتاب نہایت ہی مفید کتاب ہے۔

- ۸) نماز تہجد اور اس نماز میں خوب قرآن پڑھنا بھی دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور ایسے بندے کا شار غافلوں میں نہیں ہوتا، رسول کریم علیہ نے فرمایا، جس سی نے رات کو دس آیات بڑھ لیں وہ غافلوں میں ہے نہیں۔(۱)
- ۹) ﷺ الاسلام امام ابن تیمیہ نے دلوں کی بیار یوں کاعلاج اور اس کی نرمی کے لئے جن باتوں پر زور دیاہے ، وہ یہ ہیں ، قر آن پاک کی کثرت سے تلاوت کر نایا قر آن یاک کی تلاوت سننا، صدقہ کرنا، تمام گناہوں سے سیچے ول ہے توبہ كرنا،اييخ ہرمعالم ميں عدل واعتدال كو قائم ركھنا، جب بھى كوئى گناہ ہو جائے اس پر ندامت کا ظہار کر کے اس کے فور ا بعد کوئی نیکی کرلینا، یہ اہم نیکیاں ہیں جن کی وجہ ہے دل نرم ہو جاتاہے، مشہور بزرگ اور حنابلہ کے آمام سید عبد القادرٌ جيلاني نے اپني كتاب الفتح الرباني ميں لكھاہے كه دل كي اصلاح اور نری جار باتوں ہے ممکن ہے ،اخلاص، تقویٰ، تو کل اور عقیدہ کو حید خالص ہے عاراہم عناصر مل کر دل کو نرم کر دیتے ہیں۔(۲)
- ۱۰) حربین کی مسلسل حاضری اور وہاں جاکر یقین کے ساتھ د عاکر تا بھی اس سلسلے میں فائدہ مند ہے آپ حرمین شریفین میں حاضری دیکر وہاں خوب دعائیں ما تکئے ، زمزم پیتے ہوئے بھی دل کی نرمی ورفت کی دعاما تکئے ، مدینہ منورہ کی تحمجور س روزانه صبح نهار منه کھا کر د عاما تنگئے، بیہ د عائیں قبول ہو تی ہیں ، صالحین کی مجالس میں سلسل حاضری دیجئے ، قر آن کو ترجمہ و تغییر سے پڑھئے ، تیبیوں ، بیواؤں اور نادار وں کی مدد سیجئے ، صلہ رحمی کواپنا ہے اور اپنی زبان اور آئمھوں کو کسی بھی قشم کے گناہ میں پڑنے سے بچاہیے،اللہ تعالیٰ کی تعمقوں پر ہر لمحہ اور ہر وقت اس کا شکر ادا سیجئے ،امید ہے کہ ان تضیحتوں پر عمل کرنے ہے آب

<sup>(</sup>۱)صحیح این خزیمه ۱۸۰۶ مستدرا<mark>ن حاکم ۱۸۵۵ (۲) دراه القلو</mark>ب مجدی ااسید ص۱۷۰

# besturdubooks.wordpress.com کے دل کی کیفیت بدل جائے گی،اور دل نرم ہو جائے گا۔

#### شيطاني وساوس كاعلاج

مولان : میری سابقه زندگی لهو و لعب اور حرام کاموں میں گزری ، اب الله تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مجھے ہدایت مل گئی، جہاں تک کبیر ہ گناہوں کا معاملہ ہے ، توالحمد للٰہ اکثر حچوٹ کئے اور اب باتی بھی میں حچوڑ رہا ہوں ، تمام گناہوں سے صدق ول ہے توبہ کرلی ہے ، اِد ھر پچھ دنوں ہے عجیب کیفیت سے دوحیار ہوں کہ جب بھی نمازیڑھنے کاارادہ کر تا ہوں اچانک محسوس ہو تاہے کہ شاید و ضونہ کریاؤں ، شاید نمازنہ پڑھ سکوں اور ای سوچ میں نماز کا وفت گزر جاتا ہے ، مجھے قلبی رنج ہور ہاکہ احاک ایسا (الف،ع،خان-ياض)

جو (رب: ہاری زندگی کا مقصد عبادت رب اور فکرِ آخرت ہے ، خوش نصیب ہے وہ مخص جس نے اینے زندگی کے اس عظیم مقصد کو بیجیانا اور غلط نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے اپنا تزکیہ کیا اور عبادات وامور خیر کے ذریعے اپنے مولا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر تاہے، سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ اگر کو کی مخص اخلاص وصدق دل ہے ہدایت طلب کر تارہے تو،اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت سے نواز تاہے،ای طرح اگر کوئی شخص اخلاص اور عزم سے بیہ کو مشش کرے کہ وہ گنا ہوں سے دور رہے تواللہ تعالیٰ اینے اس قتم کے بندوں کی ضرور حفاظت فرماتاہے، نماز چو نکہ اساس دین ہے جس پر بورے دین کی بنیاد ہے ، لہٰذاشیطان عقائد واعمال میں بگاڑ پیدا کرنے کی غرض ہے سب ہے زیادہ شدید حملہ ای نماز میں کر تاہے ، یہ الگ بات ہے کہ شیطان کے طریقہ دار دات میں فرق ہو تاہے کہ وہ ہر ایک بندے پر مختلف اور مخصوص طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے ، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرتے رہیں کہ اس نے آپ ہر کرم کیا، مہر بانی فر مائی کہ آپ کو گنا ہوں والی زندگی ہے نکال کر نور ہدایت

بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قشم کی نا فرمانی نہ کریں اور اطاعت کو اختیار کئے رتھیں۔

آپ اس لحاظ ہے بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے دل میں احساس گناہ بلکہ گناہ پر احساس ندامت موجود ہے ، یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تھلم کھلا کبیرہ گناہوں کو انجام دیتے ہیں کھلے عام گناہوں کی نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں ، یہ لوگ احساس ندامت سے بالکل عاری و خالی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت اور ڈھیل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی نافر مانی میں اضافہ کئے جاتے ہیں کسی بھی دل میں گناہ کے بعد احساس ندامت ہی وہ شمثما تا چراغ ہے جس سے بعد میں نیکیوں کے کئی چراغ جلتے ہیں یہاں تک کہ یورادل و دماغ توبه واستغفار اور دوسری نیکیوں ہے جگمگا اٹھتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ حکیم انسانیت صادق ومصدوق ﷺ نے فرمایا: اگر شہیں نیکی کر کے خوشی ،واور گناہ کے بعد رنج و غم ہو تو تم مومن ہو (۱) نماز نہ صرف ار کان اسلام میں ہے ایک اہم رکن ہے بلکہ انسان کی دوسری تمام عبادات کا تعلق اوران کی قبولیت بھی نماز سے پیوست و متعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز کے بارے میں بیہ فرمایا گیا، کہ بے شک نماز ہر قشم کے فخش کاموں اور برائی ہے روکتی ہے۔ (عکبوت-۸۳)

نماز کا معاملہ بیہ ہے کہ اِد ھر مسلمان نماز کا ارادہ کر تا ہے اُد ھر شیطان اینے لاؤلٹنگر سمیت اے اس عمل عظیم ہے روکنے کے لئے میدان میں آتر آتا ہے ،رسول کریم ﷺ نے فرمایا : اذان کی آواز س کر شیطان بھاگ کھڑا ہو تاہے ،اور یہ جا ہتا ہے کہ دہ اذان کی آواز نہ سنے ، (۲)اللہ کی طرف سے ندا بلند کرنے والا صبح و شام دن اور رات میں یانچے بار بآواز بلند اللہ کی کبریائی ،اس کی عظمت اور اس کی توحید کی گواہی دیتاہے، بیہ اعلان بھی ہو تاہے کہ کامیابی کی طرف آؤوہ کامیابی جسے فلاح کہا گیاہے،

<sup>(</sup>۱) ترمذي عن ابن عمر باب ماجاء في لزوم الجماعة ابواب الفتن

<sup>(</sup>٢) بخاري عن ابي هريره ، باب فصل التأذين كتاب الإذان

وجہ ہے کہ شیطان محد میں حاضری ہے روکنے کے لئے اپنا بورازور لگا تا ہے کہ یہ تخص کہیں اس فلاح کو حاصل نہ کر لئے، آپ کامعاملہ بھی یہی ہے کہ آپ جو نہی نماز كااداكرتے ہیں شیطان اینالاؤلشكر لئے آپ پر حملہ آور ہو تاہے ،اور اس حملے کے لئے اس نے جو طریقہ کار ابنایا ہے وہ نہایت ہی خطرناک اور حساس ہے اور وہ بیہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں غلط ، بے ربط اور بے تکے خیالات بید اکر تاہے ، اور آپ کے ول میں وساوس ڈالتا ہے ، قر آن یاک کی سب ہے آخری سورت میں شیطان کے بارے میں دواہم الفاظ استعال ہوئے ہیں ، ان میں ایک تو" الناس "ہے جبکہ دوسر ا وسوے کے متعلق ہے ، یعنی شیطان ایک دو بار اور بار بار کے حملوں میں ناکامی کے باوجود مایوس نبیس ہو تا بلکہ ہر بار تازہ دم ہو کر پھر واپس ملیٹ کر آتا ہے ،اور حملہ آور ہو تاہے ، ہمارااز بی دعثمن اور کھلا دعثمن ہے ،اور اسے اپناد عثمن ہی سمجھنا، وسوسہ وہ خیال اور حساس و جذبہ ہے جو دل و دماغ میں ابھار اجا تا اور پیدا کیا جاتا ہے ، وسوے کا اصل مركزول باس لئے قرمایا"الذى بوسوس فى صدور الناس"آپ كول مين جو خیالات پیداہوتے ہیں وہ یہی وساوس ہیں،جو شیطان کی طرف سے پیدا کئے جاتے ہیں ، تاکه آپ ذہنی انتشار و خلفشار کا شکار ہو کر نماز کاار او وترک کریں۔

یوں تو ہر نماز اور ہر نیک کام ہے رو کنا شیطانی عمل ہے ، خواہ اسے کوئی انسانی شیطان ہی کیوں نہ انجام دے ، نیکن عموماً اصلی شیطان اس کام کے لئے ہر وقت تیار و مستعدر بتاہے بلکہ اس کی زندگی کامقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت نہ کریں اور اپنی زندگی کے مقصد ہے غافل ہو جائمیں ہرنیکی ہے رو کنا شیطان کا مشن ہے لیکن نماز سے روکنااور بھر خصوصا نمازِ فجر ، نماز عشاءاور نماز عصر سے روکنے کے لئے

<sup>(</sup>١) بخاري عن ابن عباس ، باب كيف كان بدؤ الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٢) مسلم ، باب تفاضل اهل لايمان و رجحان اهل اليمن فيه ، كتاب الايمان

<sup>(</sup>۲) مسند دارمی مقدمه ، باب –۲۲

<sup>(</sup>٣) معارف القرآن ٤٧/٤٠ ، تفسير سورة هود ١٠ - الإله

Desturding ooks. Wordpress.com شیطان اپی پوری قوت و طاقت صرف کرتاہے ، مثلاً فجر کی نماز ہے روکنے کے یہ شیطانی حملوں کے ضمن میں رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا جم لوگ جب رات کو سوتے ہو تو شیطان تمہارے سر کے قریب تین گر ہیں لگا تا ہے ہر ایک گرہ پر وہ یہ کہتا ہ، کہ ابھی تو پوری رات باتی ہے سوجاؤ ( چنانچہ بندہ سوجا تاہے )اگر بندہ اٹھ کھڑا ہو اور الله تعالیٰ کو یاد کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے ،اگر و ضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے،اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے،(اییا آدی جب اس حالت میں ) صبح المحتاہے توہشاش بشاش، خوش دل رہتاہے ،ادر اگر ایبانہ ہوا(رات بھر بھی سوتارہے اور صبح بھی دیریک سوتارہے کہ نماز فجر نہ پڑھے )اور صبح ہو جائے تواپیا آ ومی تنگ دل پریشان اور ست رہتا ہے، (۱) ایک شخص کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ وہ رات بھر سو تار ہاہے بیہاں تک کہ صبح ہو گئی (اور غالبًا اس نے فجر کی نماز نہ پڑھی ) تو آب علی ارشاد فرمایا: اس آدمی کے کان میں شیطان نے بیشاب کردیا ہے۔ (۲) آپ کی جو کیفیت ہے یہ وسوے والے شیطانی حملے کا اثر ہے جس کا اثر دل و د ماغ پریز تاہے، اور غلط قشم کے خیالات کے باعث وفت پر نماز ادا نہیں کریاتے،اس كيفيت اور مزيد شيطاني حملول ہے بيخ كے لئے آپ چنداہم كام انجام ديں، جن كى

 ا) کوشش کریں کہ آپ زیادہ وقت وضوے رہیں ، کہ شیطان باوضو مسلمان ہے دور رہتا ہے۔

۰ ۲) کثرت ہے اللہ کاذکر کرتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ ہے شیطان قریب نہیں آتا۔

r) قرآن باک کی کثرت ہے تلاوت کرتے رہیں ،یہ تلاوت ترجمہ و تغییر سے ساتھ ہو کہ قرآنی آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے

<sup>(</sup>۱) بخاري عن ابي هريره باب عقد الشيطان على قافية الراس، ابواب التهججد

<sup>(</sup>٣) بحاري عن ابن مسعود بات إذا نام ولم يصل الح ، كتاب التهجد

قلب میں خشیت ور فت پیدا ہوتی ہے۔

besturdubooks.wordpress.com س) مسى باعمل صالح عالم دين كي صحبت مين تشلسل ہے حاضري ديں كه اہل الله كي مجالس میں حاضری ہے تزکیفس حاصل ہو تاہے، جس کے بعد شیطانی حملوں کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔

(۵) اجھی کتابیں اور مفید دینی آڈیو کیسٹ بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

احسان فراموشی غیر اخلاقی عمل ہے۔

موڭ : میں یہاں ایک تمینی میں اچھی جاب پر کام کر تا ہوں، بحد الله الله تعالی نے ہر نعمت سے نواز اے ، میں نے صلہ رحمی اورحسن سلوک نیز غریوں۔ اور نادار لوگوں کی مدد کی نیت ہے اپنی کئی رشتہ داروں اور دوست احباب کو ویزے بھیج کر بلایا، نکٹ تک کے پیسے میں نے اپنی جیب ہے خرج کئے ، مہینوں ان کو اپنے گھر میں رکھا،اپنی طرف ہے ان کی خوب خدمت کی الیکن افسوس ہے جب وہ لوگ خود کمانے لگے اور اپنے اپنے محمروں میں رہنے لگے ، تو میرے خلاف إد هر أد هر رشتہ داروں میں باتیں کر کے مجھے بدنام کرنے لگے، میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیااگر آب کو تغصیلاً لکھوں تو شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے ، لیکن میں جیران اور پر بیثان ہوں کہ آخر آج کے دور میں لوگوں ہے و فا،احترام، نیکی کا بدله نیکی اور دوسری اچھی اخلاقی صفات کیوں ختم ہوگئی ہیں ؟ احسان فرموشی، بے وفائی اور غداری عام ہے ہم نے تو سا ہے کہ جو تخف تمہاے ساتھ نیکی کرے اگر اے دس نیکیاں نہ دے سکو تو کم از کم اس کے ساتھ براسلوک بھی نہ کرو، بلکہ اس کے بارے میں برائی کے حوالے ہے سوچو بھی مت، ہمیں تو ہمارے بروں نے پیمجھایا تھا، کیکن

## besturdubooks.wordpress.com نه جانے آجکل لوگوں کو کیا ہو گیاہے؟ مجھے شدیدرنج و صدمہ ہے کہ اوگ کیوںا ہے غیراخلاقی جرائم کرتے ہیں؟

(احمر محمر خان قادر کی،ریاض،وحیدالدین بالے خان-جدہ)

جو (ب: ہر زمانے اور ہر دور کے اجھے انسانی معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی اقدار اور احیمی انسانی صفات رکھنے والے لو گوں کی اکثریت موجو در ہی ہے ،ان انجھی اور اخلاقی صفات کواسلام نے مزید تقویت فراہم کی، جبکہ کہا گیا کہ انسان کی نیکیوں اور نامہ اعمال کووزنی بنانے والی چیز اس کااحیصااخلاق ہے ، یہ انجھی انسانی صفات یوں تو بے شار ہیں کیکن ان میں و فا، ( فاداری )اور نیکی کرنے والے محسن اور اس کی نیکی کویاد ر کھنا ہے دواہم اور بنیادی اچھی صفات ہیں، و فاادر جو د و سخاہی کی وجہ سے آج د نیاحاتم طائی کو جانتی و مانتی ہے جب کہ وہ مسلمان بھی نہ تھا،اس اچھے اخلاق والے شخص کی بٹی جب رسول رحمت مناللہ کی خدمت میں آتی ہے ، تو اس کا اس کے باپ کی وجہ سے اکرام کیا جاتا ہے ، اسلام نے آگر جہاں کفروشر ک اور دوسری اخلاقی برائیوں ہے پاک اچھاانسانی معاشرہ تشکیل دیا، و ہیں اخلاقی اقدار اور احیمی انسانی صفات کو ہر مومن کی زندگی کا ااز می جز قرار دیا،افسوس که آج اسمام کانام لینے والے بہت سارے مسلمان اور دین کی طرف منسوب ہونے والے بہت سارے دیندار ، دین کے غلط فہم اور دین ہے د وسری کی وجہ ے کئی اعلیٰ اخلاقی نیکیوں کو حیصوڑ کران کی جگہ بداخلاتی اور دوسری اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

و فاداری جسے ہم و فانجمی کہہ سکتے ہیں اعلیٰ انسانی دصف ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو بھی پیند ہے ، یہی و جہ ہے کہ جب خلیل اللہ ابراہیم الطبی کی تعریف کی گئی تواللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا" اور ابراہیم نے خوب و فاکی" ( قیر-۲۰) و فاد اری اور اپنے عبد ویتان کو پورا کرنے پر نہ صرف قر آن نے زور دیا ہے بلکہ رسول کریم ﷺ نے احادیث میں اس بارے میں جا بجا اہم مدایات جاری فرمائی میں ، خود آپ میافیہ کا حال ہے ہے کہ ۔ شمنوں تک ہے و فاداری ہرتے رہے اور ہر انسان کی نیکی کااحیماصلہ اور بدلہ دیتے Desturdubooks.wordpress.com رہے ، صلح حدیب اور دوسر ہے اہم مواقع پر وفاہی کی وجہ ہے اپنے دشمنوں تک ۔ در گزر کر کے و شمنوں کی تختیوں کو برادشت کرتے رہے ، ہر نیکی کرنے والے اور احسان کرنے والے کونہ صرف اس کی نیکی واحسان کابدلہ دیا بلکہ اس کی توقع ہے کہیں زیادہ عطیات دیئے۔

۔ اسلام نے ہمیں بیہ تعلیم دی ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ نیکی کرے ،اس کا تقاضا یمی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں، قرآن یاک میں ارشاد ہے کہ " کیااحسان کابد لہ احسان نہیں ہے؟(۱)ر سول رحمت علیہ نے فرمایا،جو شخص لو گوں کا شکر به ادا نبیس کرتا، وه الله تعالیٰ کا شکر تھی نبیس ادا کر سکتا، (۱)ابو داؤد ترند ی ادر بعض دوسری کتب حدیث میں سر کار دوعالم ح<mark>تالانو</mark> نے فرمایا جس کسی کے ساتھ کوئی د وسر الشخص نیکی کر ہے اسے حاہنے کہ وہ اس کی نیکی کرنے والے ، کو احیما بدا۔ دے بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر نیکی اور احسان کے بدلے میں اور کچھ نہیں کر کئتے تو تم از کم ''جزاک الله'' کہدیا کرو کہ یہ کہنے ہے حق ادا ہو جاتا ہے ، (۳)و فا کا بدلہ بے و فا لی ہے دینا ہے محسنوں کے ساتھ نمک تر امی کرنا،احسان فراموشی کرنااور کسی کو دھوکہ وینے کی غرض ہے اند حیرے میں رکھنا شیطانی صفات میں بلکہ یہ شکین اخلاقی جرائم ہیں جو کسی بھی اچھے معاشر ہے کے زوال کے اسباب میں ہے اہم سبب میں افسوس کہ آج مسلمانوں کی *اکثریت بلکہ دیند ار مسلمانوں کی حاات بھی یہی ہے*، ان اخلاقی جرائم کا تھلم کھلاار ٹکاب کرر ہی ہے آپ تریں کھاکر اور رقم کر کے اس کی مد و کرتے ہیںا ہےا ہے یاؤں پر کھڑا کرتے ہیں،لیکن یمی بدبخت سب سے پہلے آپ کو اذیت و نقصان پہنچائے کے دریے ہو جاتا ہے ، جن انسانی بستیوں میں اس قتم کے اخلاقی جرائم کا ارتکاب ہونے لگتا ہے وہاں امن و سکون ، رحمت و برکت اور

 <sup>(</sup>۲) ترمذي أبوات البر والصلة باب ماجاء في الشكر لمن أحسن أليك

<sup>(</sup>٣) ترمذي عن اسامة بن زيد باب ماجاء في الثناء بالنعروف أبوات البر والصلة

سوال و جواب دخنہ موم الفت و مودت ختم ہو جایا کرتی ہے ، جس قوم پر غدار وں اور احسان فرامو شور کی کی کثرت ہو ، ایس قوم اخلاقی طور پر مردہ ہو جاتی ہے ، آباد یوں سے بھرے ہوئے کھی شہر وں اور بستیوں میں ہر فرد خود کو تنہامحسوس کرنے لگتاہے، بساوا قات ہے بھی ہو تا ہے کہ آدمی کواپنے سائے سے مجھی ڈریکنے لگتاہے، رسول کریم علی ہے نے ملکوں ادر بستیوں کی حقیقی و روحانی آبادی اور برکت و رحمت کے نزول کو اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار کے ساتھ مربوط کیا،اور فرمایا: اور آبادیوں میں رونق (برکت) بڑھتی ہے، جس کو بیہ پبند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں بر کت ہو ، تو اسے جاہے کہ صلہ رحمی کرے ،(۱) جن بستیوں میں *کفر و شر*ک، ظلم و حق تنگفی ، غداری و حسان فرامو شی اور دوسر ئے گناہ ہونے لگتے ہیں ،ان پر عذاب الہی ٹوٹ پڑتا ہے ،اور یہ لوگ تباہ و ہر باد کر دیئے جاتے ہیں۔

آب نے اپنے سوال میں جس اہم اور خطرناک مرض کی نشاندہی کی ہے یہ مرض ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح جاٹ رہاہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم قریبی عزیز تک ہراعتاد کرنے ہے گھبراتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ و فاداری مفقود ہے احسان فراموشی عام ہے دھو کہ و فریب، منافقت اور قول وقعل کے تضادیے آدمی کو آ دمی بلکہ انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے ، دین سے دوری اور دین کے غلط قہم نے ان اخلاقی برائیوں کے لئے بوں راستہ ہموار کیا ہے کہ آج مسلمانی اور دینداری صرف چند ظاہر رسمی عبادات کانام ہے، حالا نکہ اسلام نے عبادات پر معاملات کو بوں مقدم کیا ہے کہ حقوق العباد کے ضمن میں دھو کہ دہی و فریب کرنے والے کو ملت ہے خارج ہو جانے کا تھم دیاہے ،ر سول رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں دھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے ،(۲)اپی امت کو تقیحت کرتے ہوئے بادی عالم علیہ نے جو اہم با نیں ار شاد فرمائیں ہیں ان میں ایک بیہ بھی ہے کہ ایک دوسر ہے کو دھو کہ مت دو۔

الجماري (داب من مسطله في الرزق لصلة الرحم (كتاب الأدب

 <sup>(</sup>٢) مدي من الى هريره (باب ماجاء في كراهية الفش في لبيوغ ( كتاب البيوع

besturdix Ooks. wordpress.com جیہا کہ ہم نے بتایا کہ کتنے ایسے لوگ بھی گزرے جو مسلمان نہ ہو باوجود بھی اچھے اخلاق کا مظاہر کرتے ہیں ، یہ سید ناابو سفیان ہیں کہ اسلام لانے سے قبل جاہلیت اور کفر و شرک والی زندگی میں بھی اینے دعمن کے بارے میں جھوٹ بولنے اور غلط بیانی ہے اجتناب برتتے ہیں ، آج ہمار اعالم بیہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے سب سے پہلے مخالفت یہی شخص کر تاہے، لیکن پیرایک غیر مسلم معاشرہ ہے پھر بھی اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار کے حامل لوگ موجود ہیں ، سیجے بخاری اور دوسری بعض کتب میں وہ طویل واقعہ موجود ہے کہ سیدنا ابوسفیانؓ نے باد شاہ روم کے دربار میں ر سول کریم علی ہے بارے میں سب کچھ سے بتادیااور خود فرمایا کہ اللہ کی فتم اگر مجھے اس بات ہے حیانہ آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ بول دیتا،(۱)رسول کریم علیقیہ و فاداری (و فا) کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اے ایمان کی ضد قرار دیتے ہیں تصحیح مسلم کی ایک حدیث میں ار شاد ہے کہ دل کی تختی اور جفامشرق میں ہے ،اور ایمان اہل حجاز کے ہاں ہے ، (۲) دار می کی ایک حدیث میں ار شاد ہے ، بد کلامی و فحاشی اور جفاو بخل نفاق (کی نشانیاں) ہیں۔(۲)

گذشتہ قوموں کی تاریخ کے بارے میں قرآن پاک نے ہاری یوں بھی ر ہنمائی کی ہے کہ وضاحت کے ساتھ اچھی انسانی ایمانی صفات کا ذکر تفصیل سے کر دیاہے ،اور اشاروں کنایوں میں بھی ان باتوں کا بیان کیاہے ، مثلاً ابراہیم القلفاۃ کے واقعہ میں جو سورہ ہو د اور سورہ الذاریات میں بیان ہوا ہے ،اس اہم واقعہ میں ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم العلی کے ہاں تشریف لائے ، ابراہیم العلی جو مہان نوازی کے لئے مشہور تھے فوراً بھا گے اور ایک بچھڑا ذبح کیااور یکا کران مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا، مہمانوں نے جب کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا تو ابراہیم الطبیلانے

<sup>(</sup>١) بخاري عن ابن عباس ، باب كيف كان بدؤ الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۲) مسلم ، باب تفاضل اهل الايمان و رجحان اهل اليمن فيه ، كتاب الايمان

<sup>(</sup>۳) مسند دارمی مقدمه ، باب – ۴۳

سوال و جواب دضیسوم خوف محسوس کیا، مفسر قر آن مفتی محمد شفیع صاحب ّ نے اپنی تفسیر معارف القران کیلی کھاہے کہ '' بعنی ابراہیم الطبیع ان کے کھانانہ کھانے کی وجہ سے ان سے خطرہ محسوس ` کرنے لگے جس کی وجہ بیہ تھی کہ اس وقت شر فاء کامعمول تھا کہ مہمان پچھے نہ کچھ قبول کر تااور کھا تاتھا،جو مہمان اتنا بھی قبول نہ کرے اس سے خطرہ ہو تاتھا کہ بیہ شاید کوئی د مثمن ہو جو تکلیف پہنچانے آیا ہو ،اس وقت کے چوروں ، ظالموں میں بھی ہیہ شرافت تھی کہ جس کا پچھ کھالیا پھراس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔(۱)

آج احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے ، یہ شخص سب سے پہلے اینے محسن کو تکلیف واذیت پہنچانے میں پہل کر تا ہے ،ای لئے شاید بعض اسلاف کا یہ حکیمانہ قول ہے کہ ''اس آدمی کے شر ہے ڈرو (اور اینے آپ کو بیجاؤ) جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہو ''کیو نکہ جو ظالم اپنے محسٰ کی نیکی کو فراموش کر کے اس کو ستائے اس ہے کوئی بھی ظلم اور کوئی بھی براکام بعید نہیں ہے ،اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلوق کے شر ہے محفوظ رکھے۔ (آمین)

گناه کی تلافی

مول : ایک شادی شدہ کم عمر لڑگ کسی کے گھر مہمان گئی ، پچھ دنوں بعد اس نے صاحب خانہ کی غیر موجود گی میں صاحب خانہ کے کچھ رویے چرالتے،صاحب خانہ کے لڑے کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اس نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑی سے زبردسی کرنی جابی ، لڑکی نے ز بروستی والی یات لوگوں کو بتادی ، جب لوگوں نے صاحب خانہ کے فرزند ہے یو جھا تواس نے قرآن اٹھا کر کہا کہ میں اس بات کا صاف انکار کرتا ہوں ، کہ میں نے لڑکی ہے کوئی زبروستی کی تھی جس کی وجہ ہے لڑکی کی کافی بے عزتی ہوئی،لوگوں نے اسے جھوٹاسمجھا جبکہ صاحب

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۰۲۶ تفسير سورة هود ، ط: داويتر

besturdubooks.wordpress.com خانہ کے لڑکے کولوگوں نے بے قصور مان لیا،اب وہ لڑ کااپنے فعل پر بہت شر مندہ ہے ،اور وہ اس گناہ کبیرہ کی تلافی کرنا جا ہتا ہے ،اس کا صحیح طریقه کیاہے اور وہ کس طرح اس گناہ کو معاف کر واسکتا ہے۔

> جو (ب : تچی تو بہ ہے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے ، تچی تو بہ بیہ ہے کہ آدمی گناہ کو ترک کر دے،اوراس گناہ پر دل ہے نادم وشر مندہ ہو، نیز آئندہاس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم دارادہ کرے اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد ہے ہو تو صاحب حق ہے بھی معافی ما نگے اور اے اس کا حق لو ٹادے ، (۱) قر آن ہاتھ میں رکھ کر جھوٹی فتم کھانا بہت بڑا گناہ ہے ، ویسے بھی جھوٹ اور جھوٹی قتم کو حدیث پاک میں کبیر ہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ بتایا گیاہے،ایک روایت میں رسول کریم علیہ کاار شاد گرامی ہے، کیامیں تمہیں اكبرالكبائر (كبيره گناہوں میں سب سے بڑے گناہ) كى خبر دوں؟ آپ عليہ نے بيہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی، صحابہ کرامؓ نے عرض جی ہاں اے اللہ کے رسول! تو آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، (پھر آپ علی سید ھے بیٹھ گئے اس سے قبل آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر فرمایا) خبر دار اور جھوٹی بات، (۲)راوی کہتے ہیں کہ اس بات کو آپ علیہ بار بار دھر انے لگے یہاں تک کہ ہم نے تمناکی کہ کاش اب آپ خاموش ہو جاتے۔

> لڑ کے، کو حاہیۓ کہ وہ اپنی غلطی پر ناد م وشر مندہ ہو کر اللہ تعالیٰ ہے معافی مائے اور توبہ واستغفار کرے، چو نکہ اس کی حجموثی قشم ہے لڑکی کی تذلیل بھی ہوئی اس لئے اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے ، ہونا تو بیہ جاہئے کہ جن لوگوں کے سامنے اس شخص نے جھوٹی قشم کھا کر لڑکی کو بے عزت کیا ، ان تمام کے سامنے اپنی غلطی اور جھوٹے ہونے کااعتراف کرے لیکن لڑکی اگر اس کے بغیر بھی اے معاف کر دے تو اس کی ضرورت نہیں، لڑکی نے واقعتاًاگر چوری کاار تکاب کیا ہو تویہ بھی کوئی معمولی

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، باب التوبة

<sup>(</sup>۲) ترمذي ، باب ماجاء في حقوق الوالدين ، ابواب البرو الصلة

وال و جواب هندسوم ۲۱۸ مندسوم وال و جواب هندسوم مندسوم مندسوم عندسوم عددسوم عندسوم عندسوم عندسوم عندسوم عندسوم عندسوم عندسوم عندسوم عند صاحب خاندے معافی مائے اور کثرت سے توبہ واستغفار کرے۔

دل پر گناہ کا بہت بوجھ ہے

مولان : میری عمراب۲۹ سال ہے میں نے کئی مرتبہ حرام کاری کے ذریعے اپنی ہوس بوری کی ،ادھر کم از کم دوسال ہے جمعے سکون نہیں، دل پر گناہ کا بہت برابوجھ ہے، جب مجھی تنہائی میسر ہوتی ہے بہت رو تاہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے ، پھر بھی روح بے چین ہے دل کو سکون نہیں ، مزاج میں چڑچڑاہٹ ہے گئی ہے ، دل کہتا ہے کہ اب سز ایانے کا وقت آھیا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے اسلامی قانون کے مطابق سز المے جاہے، میری جان چلی جائے، میں عمرہ کے لئے جانے والا تھا، ضمیر نے بے چین کر دیا کہ اللہ کے حضور کیا کے کر جاؤ کئے ؟ میری شرعی طور پر رہنمائی فرمائیں۔

(ملگ-رياض)

جوراب : انسانوں میں سوائے انبیاء الطبی کے دوسرے کوئی بھی بشر معصوم نہیں ہے ہر ایک سے گناہ غلطی کو تاہی اور بھول چوک ہو جاتی ہے ، لیکن اچھاا نسان وہ ہے جے گناہوں پر ندامت ہو دل میں پشیانی ہواور پھر وہ صدق دل سے تجی تو بہ کرے ،رسول کریم علی کے ایک ارشادیاک کا مغہوم یہ ہے کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اچھا شخص وہ ہے جو غلطی (گناہ) کے بعد تو بہ کرے ، (۱)اور ایک روایت میں ہے کہ ر سول کریم علی نے ارشاد فرمایا "اگر تمہیں تمہارا (کوئی) گناہ پر بیٹان کرے اور تمہاری نیکی (تمہیں)خوش کرے توتم مومن ہو،(۲)جولوگ گناہوں پر نادم ہو کراللہ

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه عن انس ، باب ذكر التوبة كتاب الذهد

 <sup>(</sup>۲) ترمذى عن ابن عبر باب ماجاء في لزوم الجماعة ، ابواب الفتن

279.

besturdubooks.wordpress.com تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ان کی تو بہ قبول کر تاہے ، قر آن مجید میں جا بجابار باریمی بات کمی گہی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیاہے کہ میرے بندوں ہے کہدو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہو ناچاہئے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دیتاہے، بیٹک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ مہر بان ہے، (الزمر -۵۳) سیج ول سے تمام گناہوں کے بارے میں توبہ کرنے اور معافی مانگنے والا عمل الله تعالی کواتنا پیندہے کہ وہ اس بارے میں اپنے گناہ گار بندوں کے نہ صرف سارے گناہ معاف کر تاہے، بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتاہے، سورہ فرقان اور آل عمران میں ایسے بندوں کی تعریف کی گئی ہے ،اوران کے لئے اگلی آیت میں مغفرت و جنت کی خوشخبری ہے جوایئے گناہوں پر ندامت کر کے اللہ تعالیٰ ہے معافی و مغفر ت ما تکتے ہیں، اور گناہوں براصر ارنہیں کرتے۔(۱)

> آب الله تعالیٰ کی رحمت ہے مایوس نہ ہوں اور اپنے تمام گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سیجے ول سے توبہ کریں اور مغفرت مائلکتے رہیں ، شیطان آپ کو ور غلاتا ہے جب وہ آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی کیو نکہ آپ بہت زیادہ گنہگار ہیں، آپ کے دل میں جو نہی ادر جب بھی ہیہ خیال آئے تو فورا" اعوذ باللہ " پڑھیں ، آپ نے جو گناہ بھی کئے ہیں ان کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں اور جس طرح آپ نے ان کو ساری مخلوق اور لو گوں سے حجب کر کیاہے اس طرح ان کے بارے میں توبہ بھی اس طرح سے بیجئے کہ یہ آپ کے اور الله تعالیٰ کے در میان رہے کہ گناہوں کاسر عام تذکرہ بھی گناہ ہے،اپنے ضمیر کا بوجھ تو بہ واستغفار کی کثرت ہے ہلکا کریں ، نماز ، تلاوت قر آن یاک (ترجمہ و تغییر کے ساتھ )اور دوسری نیکیوں کا کثرت ہے اہتمام کریں ،اچھی اور دینی مجالس اور حربین کی بار بار حاسری ہے اینے ایمان کی تجدید کریں اور خوب و عائمیں مانگتے رہیں۔

<sup>(</sup>۱) فرقان – ۷۰ آل عبران – ۲۵

besturdubooks.wordpress.com

زمین غصب کرنے کی سزا

موان : چندسال قبل ہماری بہن کی شادی ہوئی کچھ ، عرصہ سرال والون ہے جھڑ اہوا، پھر والد صاحب ہماری بہن کو گھرلے آئے ، بعد بی سرال والوں سے بچاس ایکر زمین جبر آلی، جس سے سب لوگ واقف بیں ،اس زمین کے ایک حصہ پر والد صاحب نے مسجد بنوائی ، جس میں محلے کے لوگ نماز اداکرتے ہیں ، کیااس مجد میں لوگوں کی نماز صحیح ہے ؟ باتی زمین پر زراعت کی جاتی ہے اس سے جو بیداوار ہو ، کیاوہ ہمارے لئے طال ہے ،اس بیداوار سے والد صاحب صدقہ و خیر ات بھی کرتے ہیں ، کیا ہے خیر ات بھی کرتے ہیں ، کیا ہے خیر ات بھی کرتے والد صاحب صدقہ و خیر ات بھی کرتے ہیں ، کیا ہے خیر ات بھی کرتے ہیں ، کیا ہے خیر ات قبول بھی ہوگی ؟ کتاب و سنت کی روشتی میں رہنمائی میں ، کیا ہے خیر ات قبول بھی ہوگی ؟ کتاب و سنت کی روشتی میں رہنمائی فرائیں۔

جوراب : کسی کی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کر لینااور اسے خصب کر لینا بہت برا آگاہ ہے چاہے یہ زمین ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو ، ایسے خض کے لئے احادیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں کاذکرہ، صحیح بخاری وصحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ علیہ کا ایک روایت میں رسول اللہ علیہ کا است کے دن ساتوں ارشادہ ہے: جوخض (کسی کی) بالشت بھر زمین بھی ظلمانے گا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے آئی ہی زمین اس کے گلے میں بطور طوق ڈالی جائے گا، (۱) یعنی جو شخص کی دوسرے کی زمین کا ایک بالشت بھر حصہ بھی زبرد سی ہتھیا لے گا، اسے اس خصل کی دوسرے کی زمین کا ایک بالشت بھر حصہ بھی زبرد سی ہتھیا لے گا، اسے اس غصب کریگا بلکہ ساتوں زمینوں میں سے آئی ہی زمین لیکر اس کے گلے میں بطور طوق ڈالی دی جائے گی، ''طوق ڈالی ،' کا مغہوم بعض علاء نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن ڈال دی جائے گی، ''طوق ڈالنے '' کا مغہوم بعض علاء نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن ہوگا اس کے گلے کو طوق کی مان کہ جائے گا اور زمین کا وہ حصہ جو اس نے غصب کیا اللہ تعالی ایسے شخص کو زمین میں دھنسائے گا اور زمین کا وہ حصہ جو اس نے غصب کیا زمین میں دھنسائے جانے کا بھی ذکر ہے ، ارشادگر ای ہے جو شخص زمین کا کوئی حصہ خوا میں کے گلے کو طوق کی مان کہ کھی ذکر ہے ، ارشادگر ای ہے جو شخص زمین کا کوئی حصہ خوا میں کے گلے کو طوق کی مان کی کھی ذکر ہے ، ارشادگر ای ہے جو شخص زمین کا کوئی حصہ خوا میں کے گلے کو طوق کی مان کی کھی ذکر ہے ، ارشادگر ای ہے جو شخص زمین کا کوئی حصہ خوا کی کھی دھیں کہ کا بھی ذکر ہے ، ارشادگر ای ہے جو شخص زمین کا کوئی حصہ خوا کی کھی کو طوق کی مان کی کھی کہ کی کھی کوئی کی دور کے ، ارشادگر ای ہے جو شخص زمین کا کوئی حصہ خوا کی کے کا بھی دی کھی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کی کھی کے کھی کوئی کی کھی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کی کھی کوئی کے کھی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کوئی ک

<sup>(</sup>۱) بخاری ، باب ماجاه فی بیع ارضین ، کتاب بده الخلق

oesturdubooks.wordpress.com بھی نا حق لے گا، (لیعنی کسی کی زمین کا کوئی بھی قطعہ ازراہِ ظلم و زبر دستی لے گا) تو قیامت کے دن اُسے زمین کے ساتویں طبقہ تک د هنسایا جائے گا، (۱) مند احمد کی ایک روایت میں رسول اللہ علیہ کاار شاد گرامی ہے ، ''جو شخص زمین کا کوئی بھی حصہ ناحق لے گااہے حشر کے دن اس بات پر مجبور کمیا جائے گاکہ وہ اس زمین کی مٹی اپنے سریر اٹھائے(۲) جبکہ مبنداحمہ ہی کی ایک دوسری روایت میں رسول کریم علیہ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ''جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی از راہِ ظلم لیگا،اسے (اس کی قبر میں ) الله تعالیٰ اس بات پر مجبور کریگا که وہ اس زمین کو زمین کے ساتویں طبقہ تک کھود تا رہے ، پھر وہ زمین اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائیگی اور وہ قیامت تک اس حال میں رہے گا، تا آئکہ (قیامت کے دن) لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے۔(r)

ند کورہ بالا احادیث ہے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ کسی کی زمین نا جائز طور پر قبضہ كى ہو تواس كو جاہئے كہ وہ زمين مالك كے حوالہ كر كے اس ہے معافى ما كے ، اور اللہ تعالیٰ ہے بھی تو یہ واستغفار کرے ،اسی طرح غصب شدہ زمین پر مسجد بنانا بھی جائز نہیں ،اب جب کہ مسجد بن گنی ہے تو اس جگہ کی قیمت مالک زمین کو ادا کر کے اس کو معجد کے بر قرار رہنے پر آمادہ ورضا مند کر لیا جائے ،اس سے قبل اس معجد میں نماز یز هنا کراہت ہے خالی نہیں ،ای طرح مغصوبہ زمین کا استعال اس پر زراعت وغیرہ اور اس سے حاصل ہونے والی پیدوار بھی حرام ہے،اور مال حرام سے صدقہ و خیر ات الله تعالى قبول نہيں فرماتا، رسول كريم علي كارشاد كرامى ہے، الله ياك ہے، اور ياكيزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے "اور ایک روایت میں ہے ، چوری کئے ہوئے مال (غنیمت) ے صدقہ قبول نہیں (م)۔

<sup>(</sup>۲) مسند احدد ۱۳۸۷، (۱) حوالة سابق (٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) ترمذي كتاب الطهارة؛ باب ماجاء لاتقبل صلاة بغير طهور حديث نمر : ١

پ<sup>ن</sup>نر اب کی حر مت اور و عید س

besturdubooks.wordpress.com موڭ : ميرے دوست كے گاؤل ميں دودوست آپس ميں بينھ كر شراب لی رہے تھے، شراب کے نشہ میں ایک نے دوسرے کو قتل کردیا، دونوں مسلمان تھے میرادوست مقتول کے لئے عمرہ کرنا جا ہتا ہے، کیاا یسے مخص کی طرف ہے عمرہ کرنااور مغفرت کی د عاکرنادرست ہے جو کہ شراب پیتے ہوئے قتل ہوا ہو؟ نیز اسلام کا کیا تھم ہے؟ قرآن منتكدو شخين بنما كأفرمائين

(سرتاج ملك-طانف)

جو (رب : شراب ام الخبائث (تمام برائیوں کی جڑ) ہے ، اس کی حرمت قر آن و صدیت سے صراحنا ثابت ہے بلکہ بیان حرائم میں سے ہے جن کی دنیوی سزاشر بعت نے خورمتعین کردی ہے، جن کو" حد "کہا جاتا ہے، شرابی کی حد ۸۰ کوڑے (اور بعض علماء کے قول کے مطابق مہ کوڑے ) مارنے کی ہے ، یہ حداسلامی حکومت میں شرعی قاضی کے نصلے کے بعد نافذ ہوگی،شراب زمانۂ جاہلیت میں جزوز ندگی کاور جہ رتھتی تھی،اسلام نے عربوں کواس بری عادت اور لعثت سے نجات دلانے کے لئے تعکمت ہے کام لیا، اور بتدر تج اس کے نقصانات ذہن میں بٹھا کر ہمیشہ کے لئے اس کو حرام کر دیا،اس کی حرمت کے سلسلے میں سب سے اخیر میں جو آیات نازل ہو کمیں ،وہ سورہ المائدہ کی آیات ہیں جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:ائے ایمان والو!اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب اور جو ااور بت اور قرعہ کے تیریہ سب گندی چیزیں شیطانی کام ہیں ، لبذاان سے بالكل الگ رہو تاكه تم فلاح وكامياني پاؤ، بے شك شيطان جا ہتا ہے كه شر اب اور جوے کے ذریعہ تمہارے در میان بغض و عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز ہے روکے ، پس کیاتم باز آجاؤ کے (المائدہ-۹۰،۹۱) شراب پینے والے کے لئے بڑی سخت وعیدیں احادیث میں مذکور ہیں ایک روایت میں بی کریم علیہ کا یہ ار شاد ہے" اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ جوشخص نشہ لانے والی کو ئی چیز پیئے گاوہ اس کو

besturdubooks.wordpress.com "طیدته الخبال" ہے پلائے گا، صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ علیہ "طیدتہ الخبال "كيا ہے؟ آپ علي نے فرمايا" دوز خيوں كاپسينہ ہے "يا آپ علي نے فرمايا كه" وہ پیپاورلہوجو دوز خیوں کے زخموں سے بہتاہے،(۱)ایک دوسر ی روایت میں بیار شاد گرامی ہے جو شخص (پہلی مرتبہ)شراب پیتا ہے (اور توبہ نہیں کرتا) تواللہ تعالیٰ عالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کر تا، پھر آگر وہ ( خلوص دل ہے ) تو بہ کرلیتا ہے توالله تعالیٰ اس کی تو به قبول کر تاہے ، پھر اگر وہ (تیسری مرتبہ )شراب پیتاہے ، تواللہ تعالیٰ حالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا،اور پھر اگر وہ توبہ کرلیتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر تاہے، یہاں تک کہ جب وہ چو تھی مر تبہ شراب پیتاہے تواللہ تعالیٰ نہ صرف بیہ کہ جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کر تا (بلکہ )وہ اگر تو بہ کر تا ہے تواس کی توبہ (بھی) قبول نہیں کر تااور ( آخرت میں )اس کو دوز خیوں کی پیپ اور لہو کی نہرے پلائے گا،(۲) تو بہ کی عدم قبولیت کاذ کر زجر و تشدید اور سخت تنبیہ پر محمول ہے، یا پھر یہ کہ ایسے شخص کو سچی تو بہ کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی اور وہ اس حالت میں دنیاہے چلا جاتا ہے ،ورنہ دیگر احادیث میں اس بات کی صراحت موجو د ہے کہ اگر کوئی شخص ستر د فعہ بھی کسی گناہ کاار تکاب کرے اور پھر سیجے دل ہے تو بہ کرے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما تاہے۔

شراب نوشی اُن بدترین گناہوں میں ہے ہے ، جن کے ارتکاب کے وقت بندہ کے دل ہے نور ایمان اٹھالیا جاتا ہے ،اور وہ اس حالت میں " مو من کامل "نہیں رہتا ، سیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں رسول کریم علیقے سے بیہ ار شاد گر ای مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا" زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تواس وفت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا،اور چور جب چوری کرتا ہے تواس وقت اس کاایمان باقی نہیں رہتا،شر اب پینے والا جب شر اب پیتا ہے تواس و قت اس کا ہمان باقی نہیں رہتا،اور کو ئی شخص جب

<sup>(</sup>۱) مسند احمد ۲/۲۱۷۸ (۱

<sup>(</sup>۲) الترغيب والترهيب عن ابن عباس باب الترهيب من شر ب الخمر حديث: ۱٥

ہوال وجواب حضہ سوم ۲۷۳ میں میں اور اوگ اس کو (تھلم کھلا) اوٹ مار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں الان کین لوٹ مار کرتا ہے ، اور اوگ اس کو (تھلم کھلا) اوٹ مار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں الان کین نوف و دہشت کی وجہ ہے بے بس ہو جاتے ہیں اور پچھ نہیں کر سکتے ) تواس و نت ا<sup>س ع</sup> ناا بمان باقی نہیں رہتااور تم میں جوشخص مالِ غنیمت ہے خیانت کر تاہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، پس تم ان گناہوں ہے بچو (۱) ''ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ، اور جب قتل کرنے والا(ناحق) قتل کر تاہے تواس وقت وہ مومن ہیں رہتا، عکر مہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدناابن عبائ سے دریافت کیا کہ اس سے ایمان کس طرح علیحدہ کر لیاجا تاہے، توانھوں نے کہااس طرح: یہ کہہ کرانھوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسر ہے میں داخل کیں اور پھران انگلیوں کو ایک دوسر ہے ہے الگ کر لیا ،اس کے بعد انھوں نے فرمایا،اگر وہ تو یہ کرلیتا ہے توایمان اس طرح واپس آ جا تا ہے، اور بیہ کہہ کرانھوں نے اپنی انگلیوں کو پھر ایک دوسر ہے میں داخل کر لیا، (اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے )امام بخاریؒ نے بیہ کہا ہے کہ وہ شخص (ار تکاب معصیت کے وقت ) مومن کامل نہیں رہتااور اس ہے ایمان کانور نکل جاتا ہے۔

علاءاہل سنت کے نزد یک کبیرہ گناہوں کے ار تکاب ہے آ دمی کا فر نہیں ہو تا بلکہ گنہگار و فاسق ہو جاتا ہے ، یااہے نا قص الایمان کہاجا سکتا ہے ، لہٰذ ااگر کوئی شخص سجی تو بہ ہے قبل ہی انتقال کر جائے تواس کو کا فرتو نہیں کہیں گے ،البتہ اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے ، وہ حاہے تواہیے نصل سے معاف فرمادے ( جبیبا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہے کہ مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کی جاہے گا مغفرت فرمادے گا ) یا پھر اس کے گناہوں کے بقدر اس کو عذاب دے ، ہر مسلمان کے لئے مغفر ت کی دیاء کی جاشتی ہے،اورایصال ثواب کی نیت ہے اس کی طرف سے عمرہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

> سك غوث لكصنا بعض لوگ (مسلمان) اینے کوسگ مدینہ اسگ غوث لکھتے ہیں ا

<sup>(</sup>۱) بخاری حدیث نمبر : ۲۶۷۰، مسلم ، حدیث نمبر : ۵۷

کیاایک مسلمان جواشر ف المخلو قات ہے، اپنے آپ کو کتالکھ سکتا ہے ؟

ایک مسلمان جواشر ف المخلو قات ہونے پر پشیمانی کا اظہار ہے ؟ ایک شخص کی کتاب پڑھ کر مجھے سخت البحص ہوتی ہے ، کتاب کے شروع میں تعارف مصنف کے عنوان سے مصنف کے بارے میں لوگوں کے بختار خوابوں کاذکر ہے، اس سلسلے میں آپ کی کیار اے ہے؟

(رؤف احمر - جده محمر آزاد خان - القرايات)

الله بعض لوگ (مسلمان) اپنے کوسگ مدینہ ،سگ غوث لکھتے ہیں ،کیا ایک مسلمان جو اشر ف المخلو قات ہے ، اپنے آپ کو کتا لکھ سکتا ہے ؟ کیا یہ اشر ف المخلو قات ہونے پر پشیمانی کا اظہار ہے ؟ ایک شخص کی کتاب پڑھ کر مجھے سخت البحض ہوتی ہے ، کتاب کے شروع میں تعارف مصنف کے عنوان سے مصنف کے بارے میں لوگوں کے بیشارخوابوں کا کرہائی سلسلے میں آپ کی کیا اے ہے؟

(رۇف احمە - جدەمحمر آزاد خان -القرايات)

جو (رب : اسلام ایک ایبادین ہے جو ہر چیز کواس کے اصل مقام پر دیکھنا پیندکر تاہے،
افراط و تفریط، کی و نقصان اور زیادتی و غلو، کو ناپیند ہی نہیں بلکہ باعث ہلاکت بھی قرار
دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی علیفی ہے بار بار
کہلوایا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، کہہ دو کہ میں نفع نقصان کا اختیار نہیں
رکھتا، کہہ دو کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے (۱)، رسول کریم علیفی ناوکیا،
فرمایا: "میری شان ایسے نہ بڑھانا جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم کی شان میں ناوکیا،
بات یہ ہے کہ میں تو (اللہ کا) بندہ ہوں (جب میر اذکر ہو تو) کہا کر واللہ کا بندہ اور اس کا
رسول (۲)، حب رسول اور حب اولیاء اللہ یقینا ایک انجھی ایمانی صفت ہے، جو کہ مطلوب

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف: ۱۱۰ ، سورة الأعراف: ۱۸۸ ، سورة النمل: ٦٥ (٢) صحيح بحاري حديث نمبر: ١٤٤٥

سوال و جواب «مندسوم ۲۷۱ دمندسوم مقام پر لے جائے اور اینے آپ کو بغد اد والمجھی کو بغد اد والمجھی کا مقام انسانیت سے گرا کر حیوانوں والے مقام پر لے جائے اور اینے آپ کو بغد اد والمجھی کے سو یا کسی پیغمبر اور ولی کا کتا کہنے لگے ،اللہ تعالیٰ نے ابن آوم کو بہترین ہمیت وصورت پر بیدا کیااور اسے ایک بلند مقام عطا کیا، جو کہ مقام انسانیت ہے، قر آن بھی جابجاای اعلیٰ وصف کی تعریف بیان کر تاہے ، یہ پر لے در کجے کی حماقت ہے کہ انسان جو کہ احسن تقویم والی صفات رکھتاہے ،اینے لئے حیوانوں والی صفات پیند کرے اور اینے آپ کو کتا کہے، نجس و غلیظ اور بلید جانور وں میں دو بڑے جانور ایسے ہیں جو نجاست وغلا ظت کا مجسم پیکر ہیں ، ایک خزر ِ اور دوسر اکتا ، شریعت میں کتے کے جھوٹے کو سات بار د هونے کا تھم ای لئے دیا گیاہے کہ یہ نجس جانور ہے ، ہمیں ان لوگوں کی عقل وسمجھ پر جیرت ہوتی ہے کہ لوگ س طرح اپنے لئے اتنے غلیظ نسبت پیند کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے توان کوانسان بنایاہے۔

آپ نے جس کتاب اور کتاب میں تحریر کئے ہوئے خوابوں کا تذکرہ کیاہے تو یہ صرف لوگوں کو بیو قوف بنانے کے لئے گھڑے گئے جھوٹے خوابوں کا مجموعہ ہے ، جن کی قرآن و سنت اور شریعت اسلامیه میں کوئی حیثیت نہیں ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور شیطانی اٹرات سے محفوظ رکھے۔

بدله <u>لینے</u> میں زیاد بی

مو (ال : میں ملٹری میں ڈرائیور تھا، فیلی بھی ساتھ رکھی تھی، مکان کا کراہیہ حکومت کی طرف ہے ملتا تھا، لیکن کمانڈر صاحب اپنی ذاتی گاڑی کی مفائی کے لئے مجھے اکثر لگادیتے تھے ،ان کا گھر میرے گھرے تقریباً ٥٠ کیلو میٹر دور تھا، ہفتہ میں ایک ہی چھٹی ہوتی اور وہ بھی ان کے گھر آنے جانے اور گاڑی کی مفائی کرنے میں گذر جاتی ، تنگ آگر میں نے ان کے م کھر جانااور گاڑی کی صفائی کر ناحیموڑ دیا، (کماتڈر صاحب مجھے آنے جانے کا کرایہ بھی نہ دیتے تھے، میں بس وغیرہ ہے ان کے گھر جاتا تھا)، کمانڈر

besturdubooks.wordpress.com صاحب نے میرامکان کا کرایہ بند کرادیا، جو کہ سر کاری طور پر ملتا تھا، میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جب تک کمانڈر لیٹر بناکر وستخط نہ کروے اس وقت تک کرایہ مکان نہیں مل سکتا، جید ماہ کا کرایہ میں نے اپنی تنخواہ ہے دیا، بالآخر میں تنگ آکر کمانڈر کی گاڑی اور انکی ایک موز سائکل کے انجن میں بھی ریت ڈال کراہے ناکارہ کردیا، کمانڈر نے یو حصاتو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ کام س نے کیا؟ کمانڈر نے میرے ساتھ اور تو کچھ نہیں کیا، لیکن دوسری جگہ ٹرانسفر کروادیا، اب میں باعزت پنش پر آگیا ہوں الحمد اللہ حج بھی کیا ہے ،آپ ہے ر ہنمائی جا ہتا ہوںکہ میں نے جو گاڑی اور موٹر سائیل کا انجن سیز (ناکارہ) كيا تقااس كااب كياكرول؟، مين نے بيہ صحيح كيا تھا۔

(محن رسول-الحييل)

جو (رب : اگر کوئی شخص کسی ہر زیادتی کرے تو شر عااس کا بدلہ لینے کی اجازت ہے <sup>لی</sup>کن انقامی کاروائی میں حدیے آ محے بڑھنے اور زیادتی کر بیٹھنے کی ہر گزاجازت نہیں ، بلکہ ایسے موقعوں پربدلہ لینے کے بجائے صبر کادامن تھاہے رہنے میں بہتری قرار دی گئی ہے، جبیہا کہ سورہ النحل میں ار شاد باری ہے ، '' اگر کوئی تم پر زیاد تی کرے تو تم ای کی مثل جتنی کہ تم پر زیادتی کی گئی، بدلہ لواگر تم صبر کر و تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے ''(النحل: ١٢٧)صبر كاجو أجر و ثواب ہے وہ تو ہے ہی، لیکن عام طور پر جذبہ انتقام میں آدمی توازن پر قرار نہیں رکھ یا تااور بدلہ لیتے ہوئے خود صدے آگے بڑھ جا تا ہے ، اس لئے ایسے موقع پر عافیت ای میں ہے کہ آدمی صبر کا دامن ہاتھ ہے نہ جھوڑے اور اگر بدلہ لیناہی ہو تو حداعتدال ہے آئے نہ بڑھے، آپ کے ساتھ یقینا زیادتی ہو کی لیکن ہماراخیال ہے کہ اس کے جواب میں آپ خود زیادتی کر جیٹے ، آپ کو عاہے کہ کثرت سے تو بہ کریں اور صاحب حق سے بھی معانی مانگیں اور اس کا حقّ ادا کریں۔

سوال وجواب حضه سوم

گناہوں میں تعاون

besturdubooks.wordpress.com مو (<sup>(ہ</sup> : میری د کان پر فون ہے ، کئی **نوگ فون استمال کرتے ہیں ،** بعض لوگ جبیاکہ میری تحقیق ہے فون کو غلط کا موں اور گناہ کے کا موں کے لئے استعال کرتے ہیں اگر میں ان کو منع کروں تو فون کرنے دوبارہ نہیں آئمیں گے اوراگر خاموش رہوں تو دل گوارا نہیں کر تااس مسئلے کاحل (نسیمافتر - ۶۶) کیاہ؟

جو (<sup>(</sup>ب: الله تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک د دسرے کے ساتھ تعاون کرواور گناہ ویے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے ہے تعاون مت کرو(المائمو- ۲)ر سول کریم علیہ نے ایک حدیث میں ار شاد فرمایا ہے کہ تم میں ہے اگر کوئی شخص برائی دیکھے ، (اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو) تواس برائی کو ہاتھ ہے رو کے ،اگریہ طاقت نہ ہو توزبان ہے رو کے بور اگریہ طاقت بھی نہ ہو تو دل میں ضر وربڑا سمجھے ،(۱) آپ کااحساس گناہاور احساس ذمہ داری بیہ بتار ہاہے کہ آپ سلم و مومن ہیں کہ رسول کریم ﷺ کاار شاد بھی احادیث میں موجود ہے کہ اگرتم نیکی کر کے خوشی اور گناہ کر کے نادم ہو تو مومن ہو (۲)،لوگوں کو گناہوں اور برائیوں ہے ر و کئے کے لئے حکمت و نرمی کو اختیار کرنا ہر داعی وملّغ کے لئے ضروری ہے ، وعظ و تقیحت اور باریار کے سمجھانے سے بہت سارے اوگ گنا ہوں کو ترک کر دیتے ہیں ،جو شخص بار بارے سمجھانے کے باوجود گناہ کرنے پراصرار کرے ،اگر آپ کے حالات آپ کواجازت دیتے بی توات ہاتھ یازبان سے اس گناہ میں پڑنے ہے روک کیجئے، اگر آپاس کیاستطاعت نه رکھتے ہو تو دل میں اس برائی کو برائی ضرور سمجھئے ،جولوگ واقعی ٹیلیفون کو نلط کاموں کے لئے استعال کرتے ہیں ،ان کواین د کان میں آنے سے منع کر دیں تا کہ آپ کسی گناہ میں شریک نہ ہوں۔

<sup>(</sup>۱) مسلم ، جديث نمبر - ١٩

<sup>(</sup>٢) ترمذي عن ابن عمر، باك ماجاء في لزوم الجماعة ، أبواب الجماعة

besturdubooks.wordpress.com سالگره-اسلامی نقظه نظر

مو (الا اکثر حجو نے بچوں کی سالگرہ بڑے دھوم دھام ہے کی جاتی ہے، کیک، موم بتی سجاکر رکھتے ہیں اور بچوں کو موم بتی بجھانے اور کیک کا منے کو کہتے ہیں ،ار دواخبارات بھی اس رسم کو عام کرنے میں تعاون کررہے ہیں، کیااسطرح سالگرہ مناناد رست ہے۔ (عبیداللہ-الحبیل) جواب: بیدائش کی سالگر ہ منانا غیر شرعی عمل ہے ، نہ ر سول اللّہ عَلِیْ نے مجھی اینے اور اییجے بچوں کی سالگرہ منائی ، نہ صحابہ نے اور نہ بعد کے سلف سالحین نے ، یہ مغرلی ثقافت کی دین ہے، کیک کا ثنا، موم بتی جلانااور بجھاناد وسری قوموں کی اثرات ہیں ،اس لئے ایسے رواج ہے بچنا جاہے۔

عمل خیر کاارادہ کر لینا بھی باعث تواب ہے

مورال : میں نے ول میں اراوہ کیا تھا کہ نسی مناسب جگہ حسب تو فیق ا یک جیمو ٹی سی مسجد بناؤ نگا الیکن مناسب حبکہ نہ ملنے کی وجہ ہے میں نے ائے مجلے کی غیر آباد مسجد میں درس کا انتظام کیا، جس سے مسجد آباد ہو گئی اور اوگ اب اس میں نماز پڑھنے آتے ہیں ، جتنی رقم سے میں نے مسجد بنانے کاارادہ کیا تھا، کیا ہیں اس رقم کو تغییر مسجد کے بجائے در س میں صرف کر سکتا ہوں؟ (محمدار شاد خال، جده)

جو (<sup>(</sup>ب: حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کسی نیک کام کاارادہ کرتا ہے ، توصرف ارادہ کرنے براس کے نامہ ٰاعمال میں ایک نیک کھی جاتی ہے اور جب وہ ارادہ یور اکر لیتا ہے ، (۱) لینی وہ نیکی انجام دیتاہے تواس کا دس گنا (یااس سے زیادہ) تواب اس کے نامہ اعمال میں لکھاجا تا ہے اور اگر کوئی برائی کاار ادہ کر تاہے تو صرف ار ادہ کرنے ہے کوئی گناہ یا برائی اس کے نامہ ُ اعمال میں نہیں لکھی جاتی بلکہ جب وہ اے کر گزر تا ہے ، یعنی وہ براکام انجام دیتاہے، تب اس برائی کے مثل ( یعنی اس کاایک گناہ ) ہی گناہ اس کے نامہ ٰ اعمال

ب ھندسوم اتا ہے،اوراگروہ برائی نہ کرے تواس پر بھی ایک نیکی نکھی جاتی ہے۔ کامی میں میں ایک نیکی نکھی جاتی ہے۔ کامی میں اور فیاضی ہے کہ وہ بندہ کو نیکی کاار ادہ کرنے پر ہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ کر بمی اور فیاضی ہے کہ وہ بندہ کو نیکی کاار ادہ کرنے پر ہی تھی۔ میں لکھاجا تاہے،اوراگروہ برائی نہ کرے تواس پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔

ا کیپ نیکی اور وہ کام کرنے پر وس نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیکی کاارادہ کرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے اسے انجام نہ دے سکے تواس پر کوئی گناہ اور مؤاخذہ نہیں، لہذااس بات کی بدر جہ اولی گنجائش ہے کہ آدمی ایک نیک کام کاارادہ کرے، پھراہے کوئی دوسر اکام (نیکی ) زیادہ بہتر اور مناسب نظر آئے تووہ ا بناارادہ تبدیل کر دے۔ آپ تغییر مسجد کے لیے مختص کی گئی رقم کو درس قر آن یاکسی دوسرے کارِ خیر میں بھی صرف کر سکتے ہیں (بشر طیکہ یہ نذر کی نیت نہ ہو)اگر آدمی نذر لینی منت مانے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے مسجد بناؤں گایاروزے ر کھوں گاوغیرہ نواس صورت میں تبدیلی جائز نہیں ، نذر جس طرح مانی جائے اس کو ای طرح پورا کیاجائے، بشر طیکہ گناہ کی نذرنہ ہو۔

#### گری پڑی چیز کامصرف

مو (ال : مجھے راستہ چلتے ہوئے ایک گھڑی اور سوریال ملاء میں نے اس کے مالک کو کافی تلاش کیا، مگروہ نہیں ملا،اباس کامصرف کیاہے؟ (ابو بكرور خشاني،جيز ان)

ہو (رب :اگرکسی شخص کو کو ئی چیز پڑی ہو ئی ملی اور اس نے اٹھالی تواس کی شرعی ذ مہ دار ی ہے کہ مالک کو تلاش کرے ، جب بوری طرح تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو پھر صدقہ کر دے ،اگر وہ خود غریب مختاج ہو توخو دہمی استعمال کر سکتا ہے اور اس ہے د وسر ا آ د می بھی خرید سکتاہے،اس پر آخرت میں مؤاخذہ نہیں ہوگا،در مختار میں ہے:فینتفع الموافع بها لو فقيرا و  $oldsymbol{Y}$  تصدق على فقير و لو على اصله و فرعه و عرسه .(١) $oldsymbol{U}$ عبارت ير تشر كي نوث يرهاتي بوك شائ لكهت بين و في الحلاصة : له بيعها أيضا و امساك ثمنها (٢) كداس كو بيخااوراس كي قيمت روك ركهنا بهي جائز --

<sup>(</sup>١) درَّمختار على هامش: ١٩٨/٤ (٢) ردُّ المحتار : ٤٦٨/٤

besturdubooks.wordpress.com

كيڑے مكوڑوں كومارنے كا تھم

مولاً: گھر میں کیڑے مکوڑوں اور چیونٹوں کو مارنے کے لیے اسپرے کیا جاسکتاہے؟

جو (رب : كيزے مكوڑے اور چيو نياں اگر موذى ہيں اور نقصان پہنچاتی ہيں تو ايے كيڑے مكوڑوں اور چيو نيوں كومار ناجائزہے، چنانچہ و ہبہ زحيلى لكھتے ہيں:

" لاباس بقتل البرغوث و البعوض و النملة و الذباب و القرد و الزنبور ، لأن هذه الاشياء من المؤذيات المبتدئة بالاذئ غالباً فالتحقت بالموذيات المنصوص عليها من الحية و العقرب في حديث حمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم: الحية و العقرب و الفارة و الكلب العقور و الغراب . (١)

غیرمسلم سے دوستی کرنا

مولا : کیاکوئی مسلمان غیر مسلم ہے دوستی کر سکتاہے؟

جو (ب: دوتی ہے مراداگر قلبی میلان ہے اوریہ خلوص دوتی ہے تواسلام نے اس منع کیا ہے ، قرآن بار بار کہتا ہے کہ اے ایمان دالو! یہود و نصاریٰ کو اپنادوست مت بناؤ، البتہ اگر اس نیت ہے دوسی کی جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس مخص کو میری وجہ سے ہدایت دے دے (ساتھ ہی ساتھ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت بھی دی جاتی ہے) تب یہ دوسی جائز ہے ، اس طرح اگر کوئی مخص کسی وقتی مجبوری یا مصلحت کی وجہ سے غیر مسلم سے دوسی رکھتا ہے ، تو یہ جائز ہے ، لیکن قلبی میلان کسی بھی غیر مسلم کی طرف ہونا اسلام میں منع ہے۔ (۱)

چوری کسی کی بھی ہو جائز نہیں

موا : ہم نے بعض لوموں کودیکھا کہ ٹیلی فون میں تار پھنسا کر مفت

besturdubooks.wordpress.com میں فون کرتے ہیں ،ایک دو کو منع کیا تو کہنے لگے کہ حکومت کی چوری حرام نہیں ہے! کیاان کابہ تعل درست ہے؟

جو (رب : چوری جاہے کسی فرد کی کی جائے ، یا حکومت اور توی خزانے کے مال ہے کی جائے ، وہ بہر حال چوری ہے ، جو سنگین جرم اور گناہِ کبیرہ ہے اور پھر اس طرح کی حرکت ایک سیچے مسلمان کے شایانِ شان بھی نہیں ، کیوں کہ اس میں ایک طرح سے د هو که د بی ہے اور رسول اللہ علیہ کاار شادِ گرامی ہے: ''جو کسی کو د هو که دے ، وہ ہم میں سے نہیں۔ "(۱)

#### خاندانی منصوبه بندی

موڭ : كيااولاد كے زيادہ ہونے ہے رزق كم ہوجاتا ہے ؟ ميرے عمارہ بیج میں، معاشی حالات الجھے نہیں ہیں، کیا میرے لیے خاندانی منصوبہ بندی کروانا جائز ہے؟ حالات کی در شکی اور رزق میں برکت کی دعاءاور وظیفه بھی بتائیں۔

#### (غالد محمود، جده)

جو (اب: اولاد کی قلت و کثرت ہے رزق یا تقدیر پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ ہر آنے والا اپنا رزق وحصہ لے کر آتاہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر اواکریں کہ اس نے آپ کو اور آپ کے بچوں کو صحت و عافیت ہے نوازا، آپ کو گیارہ نیجے عطا فرمائے ،رزق کاانتظام بھی وہی کرے گاکہ وہی رازق ہے (۲) خاندانی منصوبہ بندی عالمی یہودی جماعت کا وہ یروگرام ہے ، جس کا مقصد مسلمانوں کی نسل کشی ہے ، یبود و نصاری مسلمانوں کی بر حتی ہوئی تعدادے خاکف ہیں، وہ نہیں جائے کہ اللہ کے نام لیواؤں کی تعداد برھے، چنانچہ انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کی بنیاد رکھی اور اسے مسلمان ملکوں میں خوب پھیلایا، خاندانی منصوبہ بندی حرام ہے اور پیا قبل کے برابر کاجرم ہے۔

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع الصغير حديث نمبر: ٦٤٠٦ (٢) بيان القرآن: ١٠٨ ط: تاج پبلشرز دهلي

سوال وجواب ھنہ سوم مال وجواب ھنہ سوم کا ہے۔ مال وجواب ھنہ سور ہُ نو گھر کا مال ہے کہ سور ہُ نو گھر کے لیے ، سور ہُ نو گھر کھر کے لیے ، سور ہُ نو گھر کھر کے لیے ، سور ہُ نو گھر کے کہ کے نو کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کے کہ کو کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کو بہت سارے مسائل کاعلاج قرار دیاہے ،(۱)اولاد کے لیے، صحت و عافیت کے لیے ، بارش و آبادی کے لیے ، زمین کی ہریالی ورونق کے لیے ، غرضیکہ ان سب مسائل کا حل استغفار ہے ، آپ صبح و شام سو سو بار استغفار پڑھ لیا کریں،انشاءاللہ بہت جلد حالات سدھر جائیں گے۔

#### داڑھی مونڈنا

مولا : کیا ملمانوں کے لیے داڑھی مونڈنا جائز ہے؟ میرے ایک دوست كاكہنا ہے كہ اينے آپ كو خوبصورت ركھنے كے ليے داڑھى منڈا سکتے ہیں۔

جو (ب: مر دوں کے لیے داڑھی ر کھناواجب ہے اور اس کی شرعی مقدار ایک مشت ہے، داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے، اسلامی شعار اور شر افت و بزرگی کی علامت ہے، اس سے مردانہ شکل کی محمیل اور صورت نورانی ہوتی ہے، لأن للحية في أو انها جمال تکمله(r)رسول الله عليه في بميشه دار هي رکھنے کا اجتمام فرمايا به اور دار هي ر کھنے کا تاکیدی تھم فرمایا ہے ، لہٰذاداڑ ھی ر کھناواجب اور ضروری ہے ، منڈانا حرام اور گناه كبيره ب،اس پرامت كاجماع ب، تفيير روح البيان ميس ب:

> " حلق اللحية قبيح بل مثلة حرام و كما أن حلق شعر الرأس في حق المرأة مثلة منهي عنها و تفويت للزينة كذلك حلق اللحية مثلة في حق الرجال و تشبه بالنساء منهي عنه و تفويت للزينة ، قال الفقهاء : اللحية في وضعها جمال و في حلقها تفويت للزينة على الكمال. "(٣)

> " داڑھی منڈانا براہے ، بلکہ مثلہ اور حرام ہے ، جس طرح عور ت اپنے سر كا بال منذائ تويد مثله اور ممنوع ب اور اس سے عورت كى

<sup>(</sup>١) نوح: ١٠-١٢ (٢) بحر الرائق: ١٨/٨ ٣٣ (٣) روح البيان: ٢٢٢ در ضمن آيت: و اذ ابْتَلْي إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ فَٱتَّمُّهُنَّ

besturdubooks.wordpress.com زینت ختم ہو جاتی ہے ،ای طرح مر داگر داڑھی منڈادے تو پیے بھی مثلہ ہے اور اس سے مر دانہ شان ختم ہو جاتی ہے ، فقہاء لکھتے ہیں : داڑھی ر کھنے میں جمال ہے اور اس کو منڈ اُنازینت کو تکمل طور رختم کر دیناہے۔" ہداریہ میں ہے:

> " لأن حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الوجال . "(١)

> '' عورت کا سر کا بال منڈانا مثلہ ہے ، جس طرح مر د کا داڑھی منڈانامثلہ ہے۔"

#### سسر ال والوں کی فرمائش پر داڑھی تر شوانا

سوال: میں نے بچھ عرصہ قبل داڑھی رکھ لی تھی ، میری نبیت داڑھی ر کھنے کی نہیں تھی، بلکہ جیرہ کی ایک بیاری کی وجہ سے میں نے داڑھی ر کھی ، اب سسرال والے کہتے ہیں کہ بغیر داڑھی کے تصویر تبھیجو ، کیکن سناہے کہ داڑھی رکھ کر مونڈ نا بڑا گناہ ہے ، لہٰذا سمجھ میں تہیں آر ہاہے کہ کیا کروں؟

(امتيازاحمه، حفرالباطن)

جوال : سركار دوعالم علي الشاد فرمايا: "تم ميس كوئي بهي اس وقت تك مؤمن کامل نہیں بن سکتا، جب تک اسے اپنی جان ہے ،اسپے والدین سے اور سب لو گول ہے زیادہ، مجھ سے محبت نہ ہو۔ "(۲)ایک دوسر ی حدیث میں ہے: میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، صحابہؓ نے دریافت کیا کہ جنت ہے کون انکار کر سکتاہے؟اے اللہ کے رسول! توآیے نے ارشاد فرمایا: جسنے میری اطاعت کی، دہ جنت میں جائے گااور جس نے میری نافر مانی کی گویااس نے انکار کیا۔ (۳) داڑھی رکھناسر کارِ دوعالم علیہ کی مستقل سنت ہے،اگر آپ نے سنت مبارکہ

<sup>(</sup>١) هدایه : ٢/٣٥/١ باب الاجرام (٢) بخاري عن أبي هريرة : ١٧/١ ، باب حب الرسول من الايمان، ط: المكتبة الثقافية ، بيروت (٣) بخارى عن أبي هريرة ، كتاب الاعتصام

سوال وجواب ھندسوم ۲۸۵ تالی وجواب ھندسوم پر ممل کر سے بی کی تھی تو کیا ہوا، اب نیت کیجئے اور داڑھی رکھ لیجنے، مم از کم اس سنت کی بدولت آپ کا چېره تومصطفوی بے گاہی،انشاءالله اس کی برکت ہے دوسر ہے اعمال صالحہ کی بھی توفیق مل جائے گی۔

ر ہاسسر ال والوں کا داڑھی پر اعتراض تواس کی کوئی اہمیت وو قعت نہیں ہے، سر کارِ دو عالم علیہ کی غلامی کا طوق ایک طرف اور اس سارے جہاں کی رنگینیاں ایک طرف، مؤمن تو سر کارِ دوعالم علیہ کی غلامی ہی کا طوق پہنے گا، کیوں کہ یہی حقیقی بادشاہی و کامیابی ہے۔

آپ کے لیے بیہ عزیمت کا وفت ہے ، کسی کی خوشی و نارا ضکی کی برواہ کیے بغیر سنتوں پر عمل بیجئے ،اپنے سسر ال والوں کو بھی تنبیہ کر دیجئے کہ داڑھی جہاں ایک طرف سنت مصطفیٰ علیہ ہے، وہیں مر دانہ حسن و جمال اور و جاہت کاذر بعہ بھی ہے۔ ورا ثت میں عورت کا حصہ کم کیوں ہے؟

> مولاً :اسلام نے مر داور عورت کو برابر کے حقوق دیئے ہیں ، تو والد کی جا کدادے کڑے کو لڑکی ہے زیادہ حصہ کیوں مقرر کیا گیا؟ یہ کیسی برابرى ہے؟

> > (محمداشر ف جذبی، جده)

جو (ک : اسلام ہے قبل زمانۂ جاہلیت میں عربوں کے یہاں اور دیگر مذاہب واقوام میں عورت بہت مظلوم تھی، بحثیت انسان معاشرے میں اس کا کوئی مقام واحترام نہ تھا، اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، عرب معاشرے میں عورت باعث ِنگ وعار سمجھی جاتی تھی، جب وہ پیدا ہوتی تو باپ شرم ہے منہ چھپائے پھر تااور پھر موقع پاکراہے زندہ دفن کر دیتا،اگر کسی کو زندگی مل جاتی تھی تو خاندان اور معاشرے کے ظلم وستم سہتے ہوئے اے زندہ رہنا پڑتا، شوہر ، باپ یاا پے کسی عزیز و قریب کے انتقال کے بعد عورت کو اس کے مال سے وراثت ملنا تو دور کی بات ہے ،

ور ٹاء میں سے جو کوئی اس کی بیوی پر پہلے جا دریا کیڑاڈال دیتا وہ اس کے قبضے میں چلی جاتی اور اس کی بیوی تصور کی جاتی ، عورت پر ظلم د زیادتی کی اس کے علاوہ اور بھی بہت س صور تیں تھیں ، (۱) جہال تک عورت کی لیے دراخت سے حصہ کا تعلق ہے تو عربوں کا بیہ خیال تھا کہ وراثت اس کا حق ہے جو تکوار جلائے ، دیگر نہ اہب میں بھی عورت کے لیے دراثت کا کوئی تصور نہ تھا۔

یہ اسلام کا کمالِ عدل ہے کہ اس نے عورت کوش ف انسانیت سے نوازاء معاشرے میں اسے عزت واحترام عطا کیا، مر دوں بی طرح عور توں کے بھی مساویانہ حقوق متعین کیے اور انہیں وراثت میں بھی حصہ دار قرار دیا۔ 🔾

اس میں شک نہیں کہ قانونِ وراثت کے ذریعے مرنے والے شخص کے مال و جائداد کی تقتیم میں (ایک آ دھ مسئلے کے علاوہ) بالعموم عورت کا حصہ مر د کے مقابلے میں آ دھاہے ، کیکن اس پر عدم مساوات یا ناانصافی کا شبہ واعتراض کسی طرح درست نہیں،اس لیے کہ ظاہری برابری کا نام مساوات نہیں، بلکہ مساوات و برابری کا حقیقی تقاضہ یہ ہے کہ ہر صاحب حق کواس کا جائز حق پورابورادیدیا جائے،اگر ظاہری برابری کا نام مساوات ہو تا تو بھر عورت تو کیا؟مر دوں کو بھی مال متر و کہ ہے برابر حصہ ملنا عاہے، جاہے وہ مرنے والے کا باب ہو، بیٹا ہو، **بھائی ہو، ج**یا ہویا کوئی قریب و دور کا رشتہ دار ہو، حالا تکہ ایبا نہیں،ان کے در میان بھی فرق ہے اور مختلف صور توں میں ان کے درمیان کی بیشی ہوتی ہے، جس کی تعمیل کتب حدیث و نقد میں موجو دے۔

دوسری اہم بات ہیا کہ اگر اسلام کے معاشر تی نظام کا انجھی طرح مطالعہ کیا جائے توبہ شبہ پیدا ہوگا ہی نہیں کہ بہن کو بھائی کے مقابلے میں یاعور ت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ کیوں ہے؟ بنیادی طور پریہ بات ذہن میں رہنی جا ہے کہ اسلامی شریعت

<sup>(</sup>۱) اسلام ہے قبل عور تول کی حالت زار پر مستقل تعمانیف موجود میں سے اللہ میں ان کا مطالعہ بے صد مغید رےگا(۲)نیاہ ۱۷۰

علاوہ)اس پر نداین ذمہ داری ہے، ند کسی اور کی، نکاح تک اس کی ذمہ داری باپ یااس کے دوسرے اعزہ پر ہے، نکاح کے بعداس کی کفالت شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی کی ر ہائش، کھانے پینے اور علاج معالجہ کاانتظام کرے ، پھر نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد شوہر بیوی کو مہر بھی اداکر تاہے۔

شر عاً عورت کے مقابلے میں مر دیر معاشی ذمہ داریاں کئی گنازیادہ ہیں ،اس پر نہ صرف اپنی اور ہیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری ہے ، بلکہ بعض صور توں میں ماں باپ اور دیگر ا قرباء کی معاشی کفالت تھی حسبِ استطاعت اس ہر ضروری ہوتی ہے ،اب اگر عورت کے مقابلے میں مر د کو دراثت میں دوہراحصہ نہ دیا جاتا تو کیا ہے مر دوں کے ساتھ نانصافی اور زیادتی نہ ہوتی ؟اگر عور توں پر بھی مر دوں کی طرح ذمہ داریال ہو تیں اور پھر مر دو عورت کو برابر حصہ نہ دیا جا تا تواس صور ت میں یہ اعتراض ہوتا، یہاں ایبا معاملہ نہیں ہے ، ان پر کچھ تھی ذمہ داریاں نہیں مہریا دراثت کے ذریعے عورت کوجو مال ملتاہے ، وہ ذمہ دار یوں کے بوجھ سے خالی ہو تاہے ، زیادہ سے زیادہ بیر کہ وہ اسر اف ہے بیچتے ہوئے اپنے آرام و آسائش پر خرچ کرے، زیورات ہو تو اس کے مال کے ذریعے اس کی زکوۃ ادا کرے ، نیز صدقہ و خیر ات اور کار خیر میں حصہ لے کر عنداللہ ثواب کماتی رہے۔

### لےیالک کی شرعی حیثیت

موڭ : کیاکسی کی اولاد کو گود لے کریرورش کی جاسکتی ہے یا نہیں ؟اور کیا بہن یا بھائی ایک دوسرے کواولاد دے سکتے ہیں،اگر دونوں میں سے سن کے یہاں اولاد نہ ہو؟اس سلیلے میں شر می تھم کیاہے؟ (غلام شاه، جده)

جو (اب : کسی کی اولاد کو لے کر پالنااور پر ورش کرنا جائز ہے ، چاہے وہ بہن یا بھائی کیوں

وال وجواب ھندسوم ۲۸۸ نہ ہو، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، کیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کو گ لے کریال لینے سے لے یالک حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں بن جاتے اور حقیقی ماں باپ ہے ان کارشتہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کی نسبت ان کے حقیقی ماں باب ہی کی طرف ہو گی اور وہ اینے والدین سے بحثیت وارث در اثت کے بھی حقد ار ہوں گے ، جب کہ وہ اسپنے پرورش کرنے والے مال باپ سے بحیثیت وارث وراثت نہیں یا کیں گے (۱) اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

> " اور اس نے تمہارے منہ بولے ( لے پالکوں ) کو تمہارے (حقیق) بینے نہیں بنایا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے، الله حق بات كہتا ہے اور وہى راسته كى مدايت ديتا ہے ، انہيں انہى كے بابوں کی طرف منسوب کر کے بکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے، پھر اگر تم ان کے بایوں کونہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین بھائی ہیں اور تمہارے رقیق ہیں۔"(۲)

مشہور صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خو در سول کریم عظی کے برور دہ اور لے یالک تھے، یہاں تک کہ لوگ انہیں زید بن محمد ( عَلِیلَةُ ) کہنے لگے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ممانعت نازل ہو گئی تو دوبارہ انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا، ر سول الله علی فی نے ان کی شادی ایک معزز خانون زینب رضی الله عنها ہے کرائی، نکین جب دونوں میں نباہ نہ ہو سکااور طلاق تک کی نوبت آئی تو بھکم البی ان کورسول كريم عَلِينَا في زوجه مطهر ه اورتمام مؤمنين كي مال (ام المومنين) بنه كاشر ف حاصل ہوا (جب کہ شریعت میں حقیقی بیٹے کی بیوی ہے نکاح جائز نہیں )اس نکاح کاایک مقصد اور تحکمت رہے بھی بیان کی گئی کہ (ضرورت کے وقت )اہل ایمان کو اپنے لے یالکوں کی بیویوں ہے نکاح کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔(٣)

خلاصہ میہ کہ تمسی کی اولاد کو لے کریالنا جائز تو ہے ، لیکن شرعی احکامات میں

<sup>(</sup>۱) بال اگر پر ورش کننده لے یالک کے لیے وصیت، ہداور عطیہ کی شکل میں دے تواور بات ہے 

besturdubooks.wordpress.com لے یالکوں کی حیثیت حقیقی بیٹوں کی نہ ہو گی، بلکہ ایک دین بھائی کی ہو گ۔ عاق کی شرعی حیثیت

> موڭ : میری ایک لڑی نے اپنی پہند کی شادی کرلی، شادی کے چند دن بعد گھروالوں نے مجھے اطلاع دی اور کہا کہ جواس کی قسمت میں تھا وہ ہو گیا، لیکن مجھے بیہ رشتہ پسند نہیں ، میں اس لڑ کی کو عاق کرنا جا ہتا ہوں،اس کاشر عی تھم کیاہے؟

#### (سيدو قار محى الدين،احساء)

جو (ب: والدین سے زیادہ اولاد کا ہمدر د کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے لڑ کے اور لڑ کیوں کو جاہیے کہ وہ ہر معاملے میں بالخصوص شادی بیاہ کے معاملے میں اینے آپ کو والدین کے سپر دکر دیں ، کیوں کہ ناتجر بہ کاری اور کم فنہی کی بناء پر ان کا اقدام نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اور تجربہ ہے کہ عام طور پر ایسے رشتے ناکام ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ شریعت نے بالغ لڑ کے اور لڑ کیوں کو اختیار دیا ہے ،اگر وہ کسی جگہ ر شتے ہے انگار کردیں تو والدین انہیں سمجھا بجھا کر آمادہ تو کر بکتے ہیں ، لیکن ان پر ز بردسی نہیں کر سکتے ، آپ کی لڑ کی نے جواقدام کیا ہے ، وہ یقیناْ ناپسندیدہ ہے ، لیکن چوں کہ شرعاب شادی صحیح ہے ،اس لیے بہتریہی ہے کہ اب اس معاملے میں آپ خامو شی اختیار کریں ،اس ہے جو تکلیف آپ کو ہوئی ،اس ہر صبر کریں اور اس رشتہ میں خیر و ہر کت کی دعاء کریں۔

د وسر امسئلہ بیہ ہے کہ شریعت میں''عاق'کا کوئی تصور نہیں،اس طرح اولاد کو عاق کرنے سے والدین کی طرف ان کی نسبت شر عاختم نہیں ہوتی اور نہ وہ ور اثت وغیرہ ہے محروم ہوتے ہیں، بلکہ سارے احکام علی حالہ بر قرار رہتے ہیں، کیوں کہ بیہ خونی رشتہ عاق کرنے ہے ختم نہیں ہو جاتا، ہاں والدین کی نافر مانی گناہ کبیرہ ہے ،اس لیے نافرمان اولاد عند اللہ سخت مجرم اور گنہگار ہے ، ایسی اولاد کو آخر ت میں نافر مانی کی

Desturd Wooks, Wordpress, com سز اتو ملے گی ہی دنیامیں ہمی تہمی سمبھی سزامل جاتی ہے ، کیکن والدین کویہ حق نہیں پہُ کہ اولاد کوان کی نافرمانی کی بناء پر عاق کر کے وراث سے محروم کر دیں اور نہ ہی شر عا عاق کا کوئی اعتبار ہے۔

#### جائيداد ميں بھائيوں كاحصہ

مولال : ہم لوگ یانچ بھائی ہیں،سب سے بڑامیں ہی ہوں، تقریبا پندرہ سال ہے شعودی عرب میں ملاز مت کر رہا ہوں ،اہنے د نوں میں جو تجهه کمایا،سب بھائیوں کو برابر دیتار ہاہوں،سب کی شادی بیاہ کیا، زمین تھی سب کے نام برابر ہے ، والد ، والدہ موجود ہیں ، گھر بھی سب کے لیے ہے ، مگر ایک روم جمعئی شہر میں میرے نام ہے ، اس میں کاروبار كركے اينے بچوں كا گزارہ كرسكتا ہوں ؛ تو كيا اس ميں بھى سب بھائیوں کو حصہ ویناضروری ہے ؟ جب کہ والد صاحب کی کمائی کی کوئی چیز میرے جھے میں نہیں ہے ، والد صاحب کے پاس گھروغیرہ بھی تہیں تھا،سب میں نے ہی خرید کر بنوائے ہیں۔

(محمد حسين مير حسن ،القصيم)

جو (ب: والدين نے اگر اپني كمائي ہے كوئي عمارت بنائي ہو يا پچھ خريدا ہو تواس ميں تمام اولاد کا حصہ ہے ، البتہ اولاد میں ہے کسی نے خود بیسے کما کر مکان بنایا ہو ، یاز مین خریدی ہو تواس میں دوسرے بھائیوں کا حصہ نہیں ہوتا، آپاگر جاہیں توانی خوشی ے اپنے بھائیوں کودے سکتے ہیں، شر عا آپ پر بیہ داجب نہیں ہے۔

#### وراثت میں لڑ کی کاحق

مورُلُ : میں ہند و ستان کے ایسے ملاقے سے تعلق رکھتا ہوں ، جہاں ہے بات سو فیصد یقینی ہے کہ بغیر جہیر اور جوڑے کے لڑکی کی شادی ممکن نہیں ، بعض او قات لڑی کا باب لڑی کی شادی کے لیے اپن آدھی جائیداد تک فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ؛ تو کیاالی صورت میں

besturdubooks.wordpress.com بھی (باپ کی و فات کے بعد ) بھائی کے مقالبے میں بہن کو آ دھا حصہ والدكى جائدادے ملے گا؟

(حافظ الله خان، القصيم)

جو (ب: والدكى جائداد ميں لڑكى كاحق شرعى ہے،اے وراثت كے اس حق شرى سے محروم نہیں کیا جاسکتا، جا ہے ماحول کے بگاڑ کی وجہ ہے اس کی شادی پر کتناہی خرج ہو جائے ، اگر مرتے وقت والد مال و جائیداد حجھوڑ جائے تو اسے وراثت کے اسلامی اصول و ضوابط کے تحت تقسیم کیا جائے گااور لڑکی کو بھی اس میں ہے اپنا حق شرعی ملے گا، چنانچہ اللہ تعالی کاار شاد ہے:

> " وَ لِلنَّسَاءِ نَصِيْبٌ مِتَّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوطًا . " (١)

> "اور عور تول کے لیے بھی حصہ ہےاس چیز میں جس کو دالدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں،اس میں تھوڑا ہویازیادہ،ایک

ہاں اگر وہ خود بی اپنی ر ضاور غبت اور خوشی ہے دستبر دار ہو جائے توالگ بات ہے۔ زر می زمین می*ں لڑ* کی کاحق

> موال : ترکه کی زرعی زمین میں لڑکی اور لڑ کے کاحق کیا ہے؟ نیالزکی کو زرعی زمین میں حصہ نہیں ماتااور وہ صرف متوفی والدین کی دوسری حپھوڑی ہوئی جائیداد ہے حصہ پائے گی یازر عی اور غیر زرعی دونوں جائدادے؟

(محمد مشہود مرزا ارباض)

جو (ل : مرنے والے شخص کی جائیداد جاہے منقولہ ہو یاغیر منقولہ ، زمین زرعی ہویا غیر زرعی یانفذروییہ ببیبہ یااور کوئی چیز، تقشیم وراثت کے لحاظ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ، مرحوم کی ساری جائیداد ( جتنی چیزیں مرتے وقت اس کی ملکیت میں تھیں )

جس میں لڑکی یا کوئی دوسرا وارث اپنے حصہ شرعی سے محروم رہے، بلکہ تمام جائیداد کی تمام ہی اقسام سے در ٹاءا پنا حصہ یا کمیں گے ،سور و نساء کی آیت نمبر: ۷ ، انجمی او پر گذری ہے، جس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ لڑکی کو جائیداد کی تمام ہی قسموں سے حصہ ملے گا، جاہے جا کداد منقولی ہو یاغیر منقولی، مزروعی ہو یاغیر مزروعی، لہٰذازرعی زمین میں بھی لڑکی وراثت کی حقدار ہو گی ، جہاں تک لڑ کے اور لڑکی کے حصہ کا تعلق ہے تو اصولی طور پر لڑکی کے مقابلہ میں لڑ کے کو دو گنا حصہ ملتا ہے، لیکن صحیح طور پر تقشیم وراثت اور حصوں کی تعیین کے لیے مرحوم کے تمام ور ثاء ہے وا قفیت ضروری ہے ، کیوں کہ مختلف احوال میں در ٹاء کے در میان حصوں میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔

ترکه اور قرض

مو (ال : اگر کوئی شخص مقروض ہو اور اس حالت میں اسے موت آ جائے توشر عاس کے ور ثاء کے لیے کیا تھم ہے؟

(س،ما،برين)

جو (ب: اگر کوئی تحض واقعی ضرور تاور مجبوری کی بناء پر کسی ہے قرض لے تواہے جلد ہے جلد اداکرنے کی بھر یور کو شش کرے، خواہ مخواہ تاخیر اور ٹال مٹول ہے کام نہ لے، بلکہ اداکرنے کی قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرنے کو حدیث ِرسول علیہ ہیں ظلم سے تعبیر کیا گیاہے(۱) کی احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول کریم علیہ کے خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ علیہ پہلے سوال کرتے کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ؟اگر وہ مقروض نہ ہو تا تواس کی نمازِ جنازہ آپ ﷺ پڑھاتے اور اگر اس یر کسی کا قرض ہو تا تو پھر آپ میل فرماتے کہ تم لوگ نماز پڑھ لو، میں اس کی نماز نہیں بڑھتا، ای طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں شہید ہو جائے تواس کاخون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے (١) بنحاري عن أبي هريرة ، باب مطل الغني ظلم ، كتاب الاستقراض

besturdubooks.wordbress.com ہیں ، سوائے قرض کے ، میہ اور اس طرح کی احادیث ہے بعجلت قرض کی ادائیگی کی<sup>°</sup> اہمیت کا ندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ بیہ کتناضر وری ہے،اس کی اہمیت کا لحاظ اس سے بھی لگایا جاسكتاہے كه بيد حقوق العباد ميں سے ہے،جو توبہ سے بھى معاف نہيں ہوتے جب تك کہ صاحبِ حق کواس کا حق نہ دے دیا جائے ، یاوہ خود معاف نہ کر دے ، چنانچہ نبی کریم میالینہ ہے جو دعائیں منقول ہیں،ان میں بے شار دعائیں ایس جن میں آپ عراقیہ نے قرض اور اس کے بوجھ سے اللہ کی بناہ ما تگی ہے۔

اگر کوئی مخص قرض کی ادائیگی ہے قبل انتقال کر جائے تو تجہیز و تکفین کے انتظام کے بعد ترکہ ہے سب ہے پہلے قرض خواہوں کا قرض ہی اداکیا جائے گا، قرض کی ادا نیکی کے بعد اگر بچھ بھی وصیت نہ کیا ہو اور مال و جائیداد باقی بچ جائے تو پھر ور ثاء میں وراثت تقسیم ہو گی(۱)ورنہ نہیں ،لیکن اگر متر د کہ مال ہے قرض ادانہ ہو سکے ، یا مر نے والے نے کوئی مال ہی نہ حچھوڑا ہو توالی صورت میں مرنے والے کے ور ٹاءاور قریبی رشتہ داروں کا بیہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دیں ، تاہم ان کی بیہ قانونی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ قرض خواہ شر عاً ان سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں ،اگر ور ٹاء قرض ادانہ کریں اور قرض خواہ بھی اینے قرض کو معاف نہ کریں تو تنہا مرنے والے اس کا ذمہ دار ہے ، ای پر اس کا گناہ رہے گا اور قیامت کے دن قرض کے بقدر اس کی نیمیاں قرض خواہوں کو دی جائیں گی اور اگر نیکیاں نہ ہوں یا ختم ہو جائیں اور قرض باقی رہے تو پھر قرض خواہوں کے گناہاس پر لاد دیئے جائیں گے ، جیسا کہ احادیث میں صراحت ہے ، حدیث میں پیے بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لیتے وقت ادائیگی کی نیت رکھتا ہو ( اور پھر اس کے لیے کو حشش مجمی کرے) تواللہ تعالی قرض کی ادائیگ کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں۔

خود کشی حرام ہے

مو ( 🖰 : آج کل آئے دن اخبارات میں بیہ خبر پڑھنے کو مکتی ہے فلال

besturdubooks.wordpress.com شخص نے یا فلاں عورت نے خود کشی کرلی اور اس کے مختلف وجو ہات بیان کی جاتی ہیں ؛ شرع اسلامی میں خود کشی کا کیا تھم ہے ؟ کیا کسی صورت میں بیا جائزہے؟ (سما، بحرین)

جو (ب: اسلام میں خود کشی حرام ہے، یہاں تک کہ کسی بیاری امصیبت سے عک آکر موت کی تمنااورخواہش یاد عاکر نے ہے بھی رسول کریم علی نے منع فرمایا ہیجے حدیث میں رسول علیہ کاار شادہے:"تم میں ہے کوئی کسی تنگی یامصیبت کے پہنینے کی وجہ سے موت کی تمنانہ کرے۔ "(۱) ہاں اگر تکلیف و مصیبت زیادہ ہو تواس طرح د عاء مانگے: ''اے اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہواور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو موت دے دے۔ "(۲)جب موت کی تمنااور دعا کرنا ہی جائز نہیں تواہینے آپ کو موت کے گھاٹ اتار نااور خودکشی کرلینا کیونکر جائز ہو جائے گا؟ انسانی جان اللہ کی طرف ہے ایک امانت ہے ، اس کو از خود ضائع کرنا اس امانت ِ اللّٰی میں بدترین خیانت ہے ،احادیث میں خودکشی کی شدید مدمت بیان کی گئی ہے ، تصحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم علیہ کاار شاد گرامی ہے:" جو تحض د نیامیں اینے آپ کوئسی چیزے قبل کر دے، قیامت کے دن اے ای کے ذریعہ عذاب دیا جائے گا۔" اس کی مزید وضاحت ایک دوسری روایت ہے ہوتی ہے ، جو سیحے بخاری ہی میں سید نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو تخف سمی بہاڑے اینے آپ کو گرا کر ہلاک کر لے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے آپ کوای طرح او نیجائی ہے گرا تار ہے گااور جو شخص زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر دے تواس کاز ہر اس کے ہاتھ میں ہو گااور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشداس کے گھونٹ بیتارے گااور جو کسی لوہے (ہتھیار ) ہے اپنے آپ کو مثل کر لے تواس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کے ذریعہ جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ اپنے پیٹ کو حاک کر تا ر ہے گا۔ (۳)

<sup>(</sup> ٩ ) بخاري عن أنس : ٧ / • ٢ ٢ ، باب تمني المريض الموت ( ٢ ) بخاري عن أنس ، باب الدعاء بالموت والحياة ،كتاب الدعوات(٣)بخاري عن أبي هريرة ٧/٧٥٧ باب شرب السم والدواء به

خود کشیاوراز د واجی زندگی

besturdubooks.wordpress.com مو (٥) :جوعورت باربار سمجمانے کے باوجود خود کشی کرنے کی کوشش کرتی ہو ، کیاایس عورت کے ساتھ از دواجی زندگی گزارنا جائز ہے ؟ اسلامی شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

(اقبال احمر ،الخرج)

جو (*ل* : جوشخص خو دکشی کااقدام کرناچاہے ،اے حکمت و مصلحت کے ساتھ اس فعل بداور گناہ کبیرہ کے ار نکاب ہے بازر کھنے کی بھر پور کو شش کی جائے، تاہم جو عور ت بار بارتمجهانے کے باد جو داس ہے بازنہ آئے تواس ہے از دواجی تعلق منقطع کیا جا سکتاہے، اس ہے قبل برائی کے اسباب پر غور و فکر کر کے باہم سلح صفائی کی کوشش بھی ضروری ہے ، اگراصلاح کی کوئی امیدند ، و تو طلاق دے کراز دواجی تعلق ختم کیا جاسکتا ہے۔

> قاتل ہے انتقام موڭ :ایک مخص اگر میرے والد کو قتل کرے تو کیا میں اس سے انتقام لیتے ہوئے اینے والد کے بدلے اس کو قتل کر سکتا ہوں؟

(محمد معزالدین، ناصر)

جو (<sup>ا</sup>ر): شریعت اسلامی میں یقیناً قتل کے بدلے قاتل کوبطور سزا کے قبل کردیئے کا تھم ہے ، لیکن اس سز ا کا نفاذ اسلامی حکومت میں حاکم وقت کی طرف ہے :و گا ، عام . آ د می کویامقتول کے ور ٹاءمیں ہے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ خود قاتل کو قتل کر کے اپنے انتقام کی پیاس بجھائے ، بلکہ وہ اسلامی عد الت میں اپناد عویٰ بیش کر کے قاتل کے قتل کا مطالبہ کرے گااور جب دعویٰ ٹابت ہو جائے تو قاضی شریعت اسلامی حدکو نافذ کرتے ہوئے قاحل کے قبل کا تنکم دیے گااور وہ جلاد سے قاحل کو قبل کروائے گا(۱) سورہ بقرہ آیت نمبر: ۸ یمین تکم قصاص بیان کرتے ہوئے اس کی ہمی سراحت کی ٹنی کہ اگر مقتول کے ور ثاء میں ہے کوئی ایک بھی قاتل کو معاف کر دے اور اس کی جان بخشی کر دے (١) و دُ المحتار: ١٣٦/٧ ، باب الشهادة في القتل

وال وجواب ھندسوم ۲۹۲ ھندسوم تواس کے بدیلے دیت یعنی خون بہایا جینے کی اور اس کے بدیلے دیت یعنی خون بہایا جینے کساتھے مال ہر مقتول کے ورثاء قاتل ہے مصالحت کرلیں قاتل پر وہ مال اد اکر ناواجب ہو گا۔

## سالگرہاور عرس کی شرعی حیثیت

مو (٥) : شب بر أت ير آپ كافكر انگيز مضمون پيند آيا، بم يوگ سالبا سال ہے جس بدعت میں مبتلا ہتھ ،الحمد للٰد اس ہے نجات ملی ، کاش کہ اس مضمون کویا کستان و ہند وستان میں بزی تعداد میں چیپوا کر تقسیم کیا جائے۔ اس حوالے ہے یہ عرض کرنا تھا کہ ہماری اکثریت شب برأت كى طرح كئى دوسرى دين ومعاشرتى تقريبات بهى مناتى ب، مثلًا سالگرہ منانااور کسی کاعری منانا،ان کی شرعی حیثیت کیاہے؟ (محمد امين، ينبغ، حامد يلي خان، الحبيل، حسن طاهر نيال، حده)

جو (اب : سالگرہ اور عرس کے بارے میں یہ بات جان لی جائے کہ زندہ لوگ اپنی یا پی اولادیاا ہے کسی عزیز زندہ ہستی کی سالگرہ ہر سال اس کے بوم پیدائش پر مناتے ہیں ، جب کہ عرس مرنے والے کے لیے خاص ہے ، سالگرہ کا لفظی ترجمہ سال کو گرہ دینا ہے، لیعنی گزرنے والے ایک سال کو یاد رکھنا، سالگرہ کا تنسور یہود و نساری میں موجود تھااور وہیں سے ہمارے ہاں آیاہے کے مسلمانوں نے بھی سالگرہ منانی شروع کر دی ہے، اس موقع پر تقریبات منعقد ہوتی ہیں ، کیک کاٹا جاتا ہے ، موم بی یاش جلا کر بجمائی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں اوربعض دوسری رسمیس انجام دی جاتی ہیں،سالگر دمنانا یہود و نصاریٰ کی تقلید ہے اور بیہ شرعاً حرام ہے ، اس سلسلے میں منعقد شدہ نسی بھی تقریب میں شرکت کرنا حرام ہے ، قر آن نے بار ہاجمیں یہود و نصار کی کی تقلید ہے منع کیا ہے اور اس بارے میں شدید و عمیدیں سنائی ہیں ، خود سر کار دو عالم ﷺ نے ار شاد فرمایا: جس نمسی نے نمسی قوم ہے مشابہت کی وہ انہی میں ہے ہو گا،(۱) مشابہت لباس میں بھی ہو سکتی ہے ، تہذیب و ٹنافت میں بھی اور رسم ور داج میں بھی ، مسلمان

<sup>(</sup>١) ابوداؤد عن شدادين أوس باب الصلوة في النعل

besturdubooks.wordpress.com کے لیے نسی جی صورت میں غیر مسلموں کی تقلید و مشابہت جائز نہیں ہے۔ تحمی کے مرنے کے بعد یا تواس کی برسی منائی جاتی ہے، یااس کاعرس منایا جاتا ہے، دین اسلام میں نہ تو برسی کا تصور ہے اور نہ عرس کا، نبی کریم علی کے انقال کے بعد صحابہ کرام میں ہے کسی نے بھی آپ علیہ کی نہ تو ہری منائی اور نہ ہی عرس منایا گیا۔ رسولِ کریم علی ہے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں بھی یہ بدعت موجود نہ تھی، صحابہؓ کے بعد تابعین کا دور آیا،اس مبارک دور میں بھی کسی تابعی نے تحسی صحابیؓ کا عرس یا برسی نه منائی ، پھرائمه اربعه ادر سلف ِصالحین کا زمانه آتا ہے ، ہمیں اس زمانہ مین بھی بیہ ثبوت کہیں ہے نہیں ملتا کہ کسی نے کسی کی برسی منائی ہو ، یا کسی کا عرس ہواہو، بیرسم محض ایک رسم ہے اور چوں کہ تواب کی نیت ہے منائی جاتی ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے اور تمام مسلمانوں کو بدعت ہے بچنا جا ہے کہ بدعتی اللہ کی نگاہ رحت ہے محروم رہتاہے، قاضی ثناء الله یانی پی لکھتے ہیں:

> " لايجوز ما يفعله الجهال بقبور الأولياء و الشهداء من السجود و الطواف حولها و اتخاذ السراج و المساجد إليها و من الاجتماع بعد الحول كالاعياد و يسمونه عرساً. "(1) " ناوا تغفّ لوگ اولیاء اور شهداء کی قبر وں برجو سجدہ ، طواف اور چراغاں کرتے ہیں، سال میں عید کی طرح وہاں جمع ہوتے ہیں، جس کا وہ عرس نام رکھتے ہیں،وہ ہر گزِ جائز نہیں ہے۔" اور امام مالک نے اصولی بات لکھی ہے:

> > " ما لم يكن يومئذ دينا لايكون اليوم دينا . "

''جواس دن دین نہیں تھا، آج بھی دین میں ہے نہیں ہو گا۔''

جوڑے کی رقم کا مطالبہ

موال : ہمارے بہاں شادی کے موقع برائرے والے لاکی والوں ت جوڑے کی رقم ما تکتے ہیں اکیا یہ جائز ہے ؟اگر کوئی شخص فکس آیاز ب

# besturdubooks.wordpress.com کر کے اس کے سود سے بیرز قم دے دے تو کیا جا تزہے؟ (ایک بهن، جده)

جو (ب : شادى بياه كے موقع بر غلط اور فضول رسموں نے جہال و بن نقصانات بہنچائے ہیں ، وہیں دنیاوی خسارے و گھاٹے ہے تبھی دوحیار کیاہے ، لڑکے والوں کا یہ مطالبہ شرعاً بانکل غلط ہے اور صریحازیادتی ہے، جس طرح اس رقم کامطالبہ کر تازیادتی ہے اور ناجائزہے ، ای طرح یہ بھی شرعاح رام ہے کہ حرام مال کواس مقصد کے لیے استعال کیاجائے، نقهی قاعدہ ہے کہ ما حرم أخذہ حرم اعطاء ہ(۱) بعنی جس چیز کالیناحرام ہے،اس کا دینا بھی حرام ہے،اس لیے جس طرح سود لینا حرام ہے،ای طرح سودی ر تم کااستعال بھی ناجائزہے۔

ختنه کرناسنت ہے

مول : مردے کیلئے ختنہ کب مسنون ہوااور یکس پیمبر کی سنت ہے؟ (عبدالباري، ليانت على، بيشه)

جو (ن : کن سیح احادیث میں سر کار دوعالم علیہ کا بیدار شاد موجود ہے کہ سب ہے پہلے ختنہ کاعمل سید ناابراہیم علیہ السلام نے کیا، ظاہر ہے کہ بیہ اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ہوا، سید ناابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے استی سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا( و)، ختنہ کرانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ، جسے ہمارے ر سول ﷺ نے سنت فطرت قرار دے کراین امت کے لیے بھی سنت قرار دیا۔

ند ہب سے متعلق سوال:

مو (🖒 : میر ۱۱ یک سائقی اکثر مجھے البحض میں ڈالے رہتا ہے ،جب بھی وہ سی ہو ٹل یاد کان وغیرہ میں خریداری کے لیے جاتا ہے تووہال کام کرنے والوں ہے یو چھتا ہے کہ کیاتم مسلمان ہو؟ یا تمہار ند ہب کیاہے؟

(١) الاشباد و النظائر لابن نجيم قاعده : ١٤ (٢) ( بخاري عن أبي هريرة - ٢٧٩ ، باب قول الله اتحذ الله إبراهيم الخ besturdubooks.wordpress.com میں نے بار ہامنع کیا کہ اس طرح کسی سے سوال ہمیں زیب نہیں ویتا، مگر وہ مانتا نہیں ؛ کیااس کااس طرح یو چھنا جائز ہے؟

(راحه منظور شاید، جده)

جو (<sup>(</sup>ب: بلاضر ورت اس طرح کاسوال مناسب نہیں ، اگر کسی ضر ورت یاا چھے مقصد کے تحت ہو تو کوئی حرج نہیں۔

#### ختنه سنت إبراجيمي ہے

سوال: میرے بھتیج کی عمر تقریباً گیارہ سال ہے ،اب تک اس کی ختنہ نہیں کی جاسکی، جس کی وجہ رہے کہ اسے خاندانی بیاری ہے،وہ یہ کہ جب خون نکلتا ہے تو جب تک نیاخون نہ لگایا جائے بند نہیں ہوتا، ڈاکٹروں نے ختنہ نہ کرانے کا مشورہ دیااور آگر کرانا جا ہیں تو پھر جالیس ہزار رویے کا فرج آئے گا! آپ شرعی تھم ہے مطلع کریں کہ کیا ختنہ کرانا ہر حال میں ضروری ہے یا ہے ترک کر دینے کی بھی مخوائش ہے؟ (مېرخال،جده)

جو (ل: ختنه کرانا سنت ہے،اگر کسی بیاری یا مجبوری کی وجہ سے ختنہ نہ کرایا جاسکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے تبطیعے کو چوں کہ بیاری ہے، لہذااس کا ختنہ کرانا ضروری خبیں، ہندیہ میں ہے:

" الشيخ الضعيف إذا أسلم و لايطيق الختان ان قال أهل البصر لايطيق بترك لأن ترك الواجب بالعذر جائز فترك السنة اولي " (١)

#### دوسرون كاخطيزهنا

مو (النبی کیا کوئی بیوی ایے شو ہر کایا شوہر بیوی کے والدین اور بہن بھائیوں كاخط بلاا جازت يزه يزه كت بين؟ كياساس سراين بهويا بيني كي اجازت اورعلم کے بغیر ان کےخطوط پڑھ سکتے ہیں ؟ کیا کو کی استاد اینے شاگر د کا

# besturdubooks.wordpress.com خط یا کوئی شخص دوسرے کسی دوست کا خط بلاا جازت پڑھ سکتاہے؟ (ایک سائل،جده)

**مجو (اب : اسلامی معاشرے میں ہر رشتہ دار اور ہر انسان کے حقوق مقرر ہیں ، یہ حقوق** انفرادی واجماعی دونوں طرح کے ہیں ،اچھے مسلم معاشرے کواجھے مسلمان ہی تغمیر کر سکتے ہیں، بیہ معاشرہ تمام اسلامی آ داب اور اچھے اخلاق پر بنایا جا تاہے ، مسلمانوں کے باہم حقوق کے سلسلے میں بیہ بات جاننی ضروری ہے کہ ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت دوسرے مسلمان پر ضروری ہے۔

قر آن **یاک میں ایمان والوں کو معاشر** تی واخلاقی آ داب سکھاتے ہوئے ایک دوسرے کی جاسوی ہے منع کیا گیاہے ، جبیا کہ سور ۃ الحجرات آیت:۱۲/ میں ارشاد ہے ہمیں ایک دوسرے کی جاسوی ہے تختی ہے منع کیا گیاہے ، کہ یہ ایک فتیجے اخلاقی برائی اور گھٹیا حرکت ہے ، سید نا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک موقع بررسو**ل کریم میلانچ** نے شدید وعید والا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے جاسوی کے بارے میں فرمایا:''اے لوگو جو زبانی ایمان لائے ہو اور دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہواہے سنو!ایمان والوں کو مت ستاؤاور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ان کا پیجیا مت کرو، جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسی کی ،اس نے اللہ تعالٰی کی طرف ہے قائم کیا گیا پر دہ جاک کیا اور جو کوئی کسی مسلمان کی جاسوی کرے اے ذکیل ور سواکر تاہے،اللہ تعالیٰ اسے (ضرور )ذکیل ور سواکرے گا،خواہ دہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ بیٹیا ہوا ہو (۱)، مند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں رسول کریم سلامیں کا ارشاد ہے کہ جو شخص دوسرے کسی کے راز معلوم کرنے اور اس کی جاسوی كرنے كے ليے اس كى نوہ ميں لگار ہتاہے ،اللہ تعالیٰ ایسے شخص كی نوہ ميں لگ جاتا ہے ، یہاں تک کہ اے رسواکر کے چھوڑ تاہے۔(r)

ہارے گھراور خاندانوں میں بگاڑ کے اسباب میں بیہ سبب بھی ہے کہ لوگ

besturdubooks.wordpress.com ایک ایک دوسرے کورسواکرنے کے لیے اس کے راز معلوم کرنے لگے رہتے ہیں، " جو نہی کوئی کمزوری یا غلطی پکڑتے ہیں ، فور اپورے گھراور خاندان میں اے عام کر کے نساد پھیلاتے ہیں،ایسے لوگ بدترین مجرم ہیں اور ان کو ان کی وینداری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی ، ان کے لیے دنیا میں تبھی ذلت ورسوائی ہے اور آخرت کا در د ناک عذاب بھی ان کا منتظر ہے ، کسی دوسرے کا خط پڑھنا، کسی کی باتیں حصب کر سننااور دوسری بعض گھٹیا حر کتیں کرنا یقینا کبیرہ گناہ ہیں اور حرام ہیں ،نہ والدین کے لیے اولاد اور بہو کی جاسوی کرنی جائزہے ،نہ اولا داور بہو کے لیے ساس سسریا والدین کی جاسوی جائز،نہ ہی میال بیوی کے لیے اور نہ کسی اور کے لیے جائز، یہ ایک بدترین جرم اور بڑا گناہ ہے ، ہاں اگر تربیتی نقطہ نظرے ماں باپ اپنے بچوں کے یا استاذ اپنے طالبِ علموں کے اخلاقی تزبیت کا خیال کرتے ہوئے دیکھیں تو کو کی حرج نہیں۔

#### دوسر ہے کا خطیر مھنا

موڭ : بعض لوگ دوسروں کے خطوط بلاا جازت پڑھتے ہیں ، کیا ہے جائزے؟ بعض لوگ لکھنا پڑھنا جاننے کے باوجود راز دارانہ خطوط د وسر وں ہے لکھواتے یا پڑھواتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے یں، کیاایہا عمل جائزہے؟

جو (ب : اگر کوئی مخص اَن پڑھ ہے اور خو د خط لکھ پڑھ نہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ مجبور ا وہ دوسرے کسی مختص سے خط لکھواسکتاہے اور آیا ہو اخط پڑھاسکتاہے ، لیکن ایسی حالت میں بھی اپنی گھر بلواز دواجی راز دارانہ باتنی نہیں لکھوانی جا ہمیں ، کہ اسلام نے سختی ے منع کیا ہے ،اگر خط لکھنے یا پڑھنے والے مجھی اس قتم کی کوئی بات ذیکھیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ستر یوشی کریں اور کسی کاراز فاش نہ کریں ، بلااجازت دوسر وں کا خط یڑ ھنانا جائز اور مناہ کبیرہ ہے۔

گری پڑی چیز کا تھم

besturdubooks.wordpress.com موڭ : میرےایک دوست کو تین گرام سوناملا، یچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں ہے آدھا حصہ غریوں میں تقییم کرنا جاہے ؛ کیا یہ بات درست ہے؟ قر آن دحدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

(شیخ محمہ فیر وز ، ظہر ان )

جو (ب: اگر کسی شخص کو گری پڑی چیز ملی تو شر عاوه اس کامالک نہیں ہو تا بلکہ وہ چیز اس کے پاس امانت ہو گی ،اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصل مالک کو تلاش کر کے اس تک دہ چیز پہنچادے،اس کے لیے حدیث میں ایک سال کی مدت مقرر کی گئی ہے، یعنی وہ ایک سال تک ( حسب استطاعت و ضرورت )اس کااعلان کر کے مالک کو تاہش کر ہے ،اگر اتنے دنوں تک مالک کا بیتہ نہیں جلے ، غالب گمان ہو جائے کہ اب مالک تلاش نہیں کرے گا، توجو کچھ ہے، صدقہ کردے اور اگر کچھ خرچ چکاہے تواس کی قیمت صدقہ کردے، اگر خود غریب ہے توبطورِ صدقہ خود مجھی خرچ کر سکتا ہے۔ (۱)

آمدنی کادسواں حصہ کسی مخصوص خاندان کے لیے

مو 🖒 : میری والد ہُ محترمہ کو کسی نے بہ بتادیا کہ اگر بیٹوں کی کمائی ہے وسوال حصہ دیا جائے تو اس کے فلاں فلال فضائل ہیں ،ان کا کہنا ہے اس وسویں حصہ کا حقد ار وہی ہو گاجو شیخ عبد القادر جیلائی کے خاندان ہے ہو، جاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ وہ ہم بھائیوں کی آ مدنی کا دس فیصد ہارے علاقے کے ایک سید کو دیتی ہیں ، جو پہلے سے کافی مالدار ہیں؛ کیا یہ خیال درست ہے یا اللہ ورسول کا ایسا کوئی فرمان ہے؟ جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میدر قم خرچ کرنا ہی ہے تو کسی غریب سکین وغیر و پر خرچ کریں، لیکن وہ ہاری بات مانتی نہیں،اب ہم کیا کریں؟ (على نوازاحمه، حده)

besturdubooks.wordpress.com جو (ب: آپ کی والدہ آپ کی کمائی میں سے دسواں حصہ یا جتنا وہ جامیں آپ کی ر ضامندی ہے خرچ کر سکتی ہیں ، بشر طیکہ کسی غریب ، بیتیم ، بیوہ اور مسکین وغیر ہ کی اس کے ذریعہ مدد کی جائے ، کسی بھی حدیث ہے یہ ثابت نہیں کہ مال کادسواں حصہ کسی مخصوص خاندان کے لوگوں کو دیا جائے ، خو دشیخ عبد القادر جیلائی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان كى اولاد كودسوال حصد ملے ، بيدلوگول نے اپنی طرف سے مشہور كرر كھاہے ، آپ ا بنی والدہ سے کہیں وہ بیر رقم کسی غریب مسبین کو دیں ، خواہ وہ کسی بھی خاندان کا ہو۔

### جوتے چوری ہونے پر

موال : حرمین میں اکثر جوتے جیل کی حفاظت مشکل ہوتی ہے، جب عمرہ و غیر ہ کرنے جائمیں تواکثر جوتے غائب ہو جاتے ،ایسے میں بھش دوسروں کے جوتے پہن لیتے ہیں، حد توبیہ ہے کہ بعض لوگ اپنے پرانے جوتے چھوڑ کرنے جوتے ہمن لیتے ہیں! کیااییا کرناور ست ہے؟

جو (رب : اگر حرم مکہ مدینہ یا کسی دوسری مسجد و غیر ہیں آپ کے جوتے چوری ہو جا میں تو آپ ننگے پاؤں واپس اپنی رہائش گاہ چلے جائیں یاکسی قریبی د کان ہے نئے جوتے خرید لیں، کسی دوسر ہے کی جوتی لیناشر عانا جائز ہے اور حرم شریف میں چوری تواور تھی بزا جرم ہے،جولوگ جان ہو جھ کر ایبا کرتے ہیں،وہ کبیرہ گناہ کاار تکاب کرتے ہیں۔

اختيام مجلس يردعا

سوال: آج کل عام طور پریہ بات دیکھی گئی ہے کہ دین مجالس کے اختیام پرالتزاماد عاء کی جاتی ہے اور اس کو ضرور ی مسمجما جاتاہے!اس کی شرعی حیثیت کیاہے؟ کیایہ جائزہے؟ (ایک خاتون،جدہ)

جو (رب : وعاء کرنے کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور قر آن یاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعاء کرنے اور اللہ کی ذات سے مائلنے کی ترغیب دی اور قبولت ِ دعاء کا وعدہ فرمایا ، لہٰذا بندے کو اللہ ہے ما نگنے میں کوئی کو تاہی نہیں کرنی وال وجواب ھتے۔ سوم سے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ وال وجواب سے مانگتے نہیں اور اس سے لاعلان کرتے نہیں، لیکن کسی خاص مجلس میں اجتماعی طور پر النز اماد عاء کر نااور اس کو ضرور ی سمجھنادرست نہیں ہے ،البتہ بھی تجھار د عاء کرلی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ، بہتر یہ ہے کہ "کفارہ مجلس"کی دعا پڑھ کر مجلس کو ختم کیا جائے، جبیبا کہ حدیث میں آتا ے کہ رسول اللہ علیہ جب مجلس سے اٹھنا کا ارادہ فرماتے تو بیہ دعاء بڑھتے:" سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ واَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ الَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ " ا کی صحابی کے سوال کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیمجلس کے گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے۔(۱)

# غیرمسلموں کے تہوار میں شرکت

مولاً : کیاغیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت شرعاً جائز نہیں؟ (خواده مظهر الدين، رياض)

جو (<sup>ا</sup>ب : غیرسلموں کے تہواروں میں شرکت شرعاً جائز نہیں ، کیونکہ بیکفر*سے ر*ضامندی کا ظہار ہے اور کفر پر تعاون کرناہے اور خاہر ہے کہ سی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں۔

### ۷۸۷ کی شرعی حیثیت

سوال:اکثر لوگ بسم الله الرحمٰن الرحیم کی جگه عدد ۷۸۲ ککھتے ہیں اور اے بھم اللہ الرحل الرحيم كابدل تصور كرتے ہيں ؛ اس كى شرعى حیثیت کیاہے؟ کیااس کے تکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں؟ (محر مدیق، صیل)

حو (ل: بهم الله الرحمٰن الرحيم كي جگه عدو ۸۲ کلصنادر ست نہيں، کيو نکه پير بهم الله كا ند توکل عدد ہے اور ندبدل ہے، ندہی اس سے سم اللہ کی برکت حاصل ہوتی ہے ،اس سے بچاجا ہے، بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ اللہ کے نام کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے ٨٧ - لكعاَّ جاتا ہے ،ليكن صحابةٌ وسلف صالحينٌ ميں اس طرح كاكو ئى رواج جميں نہيں ملنا،

سوال وجواب مضد سوم خط لکھا تھا، اس میں بھی بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیٰم لکھا تھا، رسولِ کریم علیہ فیصلے نے جینے خطوط لاکھی كا فرول اور مشر كون كو لكھے، ان ميں بھى بسم الله الرحمٰن الرحيم تھا، لہٰذا ابسم الله الرجمٰن الرحيم كي جُلّه عد د ٨٦ ككهناد رست نهيس\_

## خط کے شر وع میں بسم اللہ

مولان: خط کے شروع میں بسم اللہ لکھنا کیسا ہے؟ (امیر زادہ ثار بجرین) جو(*ل* : خط کے شروع میں بسم الڈلکھناسنت ہے، آپ ﷺ نے ای کااہتمام فرمایا ہے۔

#### ناخن كالمنخ كاطريقته

سوال: ناخت کا ہے وقت س ہاتھ اور س انگلی ہے شروع کیا جائے (محمرانورنديم،المذنب) اور کس دن ناخن کانے جا نیں؟ جو (*ل*: ناخن کاشنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر <sup>خ</sup>بیں، جیسے ہی آپ کے ناخن بڑے ہوں،انہیں کتر ڈالئے البتہ آ داب کے باب میں علماء نے اس بات کو پہند کیا ہے کہ ہر جمعہ ناخن تراشے جائیں، نیز دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگل سے حچیوٹی انگل تک پھر بائیں ہاتھ کی حصو ٹی انگل ہے انگو تھے تک اس کے بعد اخیر میں دائیں ہاتھ کے انگوشھے کاناخن تراشاجائے۔ یہ بات امام غزائی سے منقول ہے ، بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے ، تاہم اس سلسلے میں کوئی قوی اور سیج روایت موجود نہیں ہے ، للذا یہ تر تیب واجب و ضروری نہیں ، یاؤں کے ناخن کا منے میں تر تیب بیہ بہتر قرار دی گمیٰ ہے کہ دائیں یاؤں کی حچھوٹی انگلی ہے شروع کر کے علی التر تبیب بائیں پاؤل کی تچھوٹی انكلى يرخم كياجائي،اس بات كو ردّالمحتار مين اس طرح كها كياب:

> " يبدأ بخنصر رجله اليمني و يختم بخنصره اليسري ، قال في الهداية عن الغرائب و ينبغي الابتداء باليمني و الانتهاء بها فيبدأ بسبابتها و يختم بابهامها و في الرجل بخنصر اليمني و يختم بخنصره اليسري . "(١)

<sup>(</sup>١) ردَّ المحتار : ٧٢٦/٦ ، ط : بيروت

besturdubooks.wordpress.com او لاد کی اسلامی تربیت

سوال کھانا ختم کر کے دستر خوان پر بی ای پلیٹ میں ہاتھ دھونا، جان بوجھ کر بچوں کے ہاتھوں رزق کی بربادی ، نیز لڑ کے کو لڑ کی کے اور لڑکی کو لڑکے کے کپڑے پہنا ناکیساہے؟

( عبدالله بن علی باید وین، جده)

جو (ک : اولاد کی صحیح اور مکمل اسلامی تربیت ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے ، والدین کو عاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو تمام اسلامی آ داب سکھائیں اور ان کے اخلاق سیحے رکھیں ،خصوصا کھانے پینے کے آ داب ود عائمیں، سونے جاگئے کے آ داب ود عائمیں، نیز د وسرے اہم اسلامی آ داب و د عائیں کھی سکھانی جا ہے ،آپ کے سوالات کا تعلق انہی آ داب ہے ہے، اً گر کھانے بینے ، لباس و دسترخوان ، حجاب و حیاو غیر ہ کے احکامات بچوں کو بتاد پنے جا ئیں تو بیر نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے گھراور خاندان کے لیے مفید ہوتے ہیں ، جان بوجھ کر بچوں ہے رونی ، سالن ،سبری وغیر ہ کی ہے اد بی کرانا گناہ ہے ،اسی طرح بچوں کو کھانے پینے کے آ داب نہ سکھانا بھی زیاد تی ہے ، لڑ کے اور لڑ کی کے پہننے کے کپڑے الگ الگ ہونے جا ہئیں، تاکہ بچپین ہی ہے دونوں کواپی ذات اور شخصیت کاعلم ہوسکے۔

# ولديت تبديل كرناجائز نهيس

مو (ال على اين بھائى كالركايبال لايا بول، اس كانام توپہلانام بى ہے، نیکن پاسپورٹ اور اسکول میں والد کے نام کی جگہ میر انام ہے ، کیوں کہ ہم نے اے گو د لیااور یہاں لانے کے لیے بیہ سب ضروری تھا! کیا اس تبدیلی پر کوئی گناه تو نہیں؟

جو (ک<sup>ر</sup> : نمسی دوسرے کے بیچے کی ولدیت تبدیل کرنا شرعا حرام ہے ، اسی طرح دوسرے کسی کے بیچے کواینے یاسپورٹ براپنا بچہ لکھواکر کہیں لے جانا بھی شر عاحرام ے ، یہ و هو که اور جھوٹ بھی ہے قر آن کریم میں صراحناً مذکور ہے کہ لے یالک اور

, wordpress, cc

منہ بولے بیٹوں کوان کے حقیقی والد کے نام سے پکار اجائے،(۱) یعنی ان کے حقیقی والد کے بجائے اپی طرف نسبت صحیح نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جس نے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف اپنے کو مغسوب کیا تو اس پر اللّٰہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔(۲)

یردہ کن مر دوں ہے؟

مو (الني عورت کوکن مردوں ہے پر دہ کرناچا ہیے اور اس کے صدود کیا ہیں؟ (عمرزماں، دمام)

جو (ب: عورت کے لیے ہر وہ شخص غیر محرم ہے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے ، لہٰذاان سب سے یردہ کرناواجب ہے۔

وامادے پردہ

مول : واماد محرم ہے یا مہیں؟ کیاد اماد سے پر دہ کرنا جا ہے؟ (صفید ،جدہ)

جو (ب: داماد محرم رشتہ دار وں میں سے ہے،اس سے پر دہ کرناضر دری شمیں۔

نابیناے پردہ

مون : کیانا بینا آدمی کے سامنے عورت آسکتی ہے؟ (ارشاداحمد، جدہ)

جو (آب: اگریہ نابینا بوڑھا شخص ہے اور اس کے سامنے آنا عورت کے لیے فتنے کا سبب نہیں تو جائز ہے، ورنہ ناجائز بلکہ حرام ہے، چنا نیمہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ اُنم سلمہ رضی اُنلہ عنہا حضور علیہ کی خد من میں موجود تھیں اور سیدہ میمونہ بھی وہیں حاضر تھیں، حجاب کا تھم نازل ہو چکا تھا، سید نا عبد اللّٰہ ابن مکتوم رضی اللّٰہ عنہ خدمت نبوک میں آئے تو آپ علیہ نے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ میمونہ سے پر دہ کا تھم فرمایا، تو دونوں میں آئے تو آپ علیہ نے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ میمونہ سے پر دہ کا تھم فرمایا، تو دونوں

<sup>(</sup>١) احزاب: ٥ (٢) ابن ماجه عن ابن عباس ، باب من ادعى إلى غير أبيه

ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم دونوں تواند ھی نہیں۔(۱) غرض آپ کا مقصدیہ تھاک یر دہ صرف بینالو گوں ہے ہی ضرور ی نہیں ، بلکہ نابینالو گوں ہے بھی ضرور ی ہے ،اًکر

#### يتيمي كب تك؟

مو (٥) :گزشته کنی برس ہے عودی عرب میں ہوں، بزاہونے کی میثیت ہے ماں باب اور بہن بھائیوں کی بہت خدمت کی جی کہ سب کی شادیاں مو تمکیں اور سب بر سر روز گاربھی ہیں ، د و مبہنیں اور ایک بھائی بالغ ہیں ، ز برتعلیم میں اور غیر شادی شدہ میں ،ای اثناء میں والدین انقال کر گئے ؛ کیااب بھی سب بہن بھائیوں کو یتیم سمجھوں؟ شرعاً یتیم کب تک مسمجها جاتا ہے؟ کیامیں ان کو بیوی بچوں برتر جیح دے سکتا ہوں؟ (عتيق الرحمان، جده)

جو (ب : كوئى بھى لاكايالاكى جس كے والد كانقال ہو گيا: و ، بالغ ہونے سے پہلے تك شرعاً بیتیم سمجھے جاتے ہیں ، بلوغ کے بعدیتیمی نہیں (۲) ، کیکن مالی تعاون و خد مت اور ضر وریات کی پیمیل کیلئے کسی کا یتیم ہو نا ہی ضروری نہیں ہے ، بلکہ اگر کوئی رشتہ داریتیم نہ بھی ہو ،لیکن سکین و مختاج ہو اور خو رکفیل نہ ہو تو د وسرے صاحب حیثیت رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفا<sup>ب</sup>ت کریں اور اس کی ضروریات کو یور اکریں ، چنانچہ اب جو بہن بھائی آپ کے غیر شادی شدہ اور زیر تعلیم بیں ، ان کے سلیلے میں آپ کا بیہ اخلاقی فراینہ ہے کہ حسب استطاعت ان کامالی تعاون کریں اور ان کی ضرور تول کو پورا کریں ، نیز اس ذمہ داری میں آپ تنہا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے برسر روز گار صاحب 'ینیت بھائی اور قریبی رشته دار بھی (اگر بوں تو)شریک ہیں۔

besturdubooks.wordpress.com اہیے بہن بھائیوں اور ر شتہ داروں پر جو بچھ بھی آپ خرچ کریں ، اس میں حصول تواب اور رضاءِ الہی کی نبیت کرلیں کہ اس طرح انشاء اللہ بہت زیادہ اجر و و تواب کے آپ مستخل ہوں ہے ،ویسے بھی ضرور ت مندر شتہ داروں پر خرج کر ناد وہرے اجر و تواب کا باعث ہے،اس میں ایک تو صدقہ کا ثواب ہے اور دوسرے صلہ رحمی کا،لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی جا ہے کہ بیوی بچوں کا حق بہر حال دیگر اعز ہُوا قار ب پر مقدم ہے اور ان کی جائز ضروریات کو آپ نظر انداز نہیں کر کتے ، اللہ تعالیٰ نے صاحب ِ حیثیت بنایا ہے تو ہوی بچوں پر تنگی مناسب نہیں، رسول کریم علی ہے اجر و تواب کے لحاظ سے سب ہے افضل دینار اس کو قرار دیا ہے جسے آ دمی اپنے اہل و عیال یر خرج کرتا ہے ، صحیح مسلم کی روایت ہے ، سیدنا ابو ہر رہے و صنی اللہ عنہ رسول اللہ عَلِيْنَةً كابيه ارشاد نَقَل كرتے بيں كه آپ نے ارشاد فرمایا:" ایک دینار وہ ہے جس كو تم الله كى راسته مي خرج كرتے ہواور ايك وينار دوے جيے تم كسى غلام كو آزاد كرانے ميں خرچ کرتے ہو اور ایک وینار وہ ہے جس کو تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو اور ایک دیناروہ ہے جے تم اینے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو ،ان میں سب ہے زیادہ اجرو ثواب والاديناروه ب جے تم نے اپنال و عيال ير خرج كيا ہو۔ "(١)

# اہلیہ اور بچوں کو بھائی کہنا

مو ( : بغیر کسی قصد وارادہ کے اہلیہ یا بچوں کو بھائی کے لفظ ہے پکارا جائے تو کیااس میں کوئی گناہ ہے ، جبکہ یہ آدمی کا تکمیہ کلام بن جائے ؟ (ابو عمر قيصر اني، بحرين)

جو (رب : اولادیا بیوی کو بھائی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ، یوں بھی ہر شخص اسلامی اخوت کے اعتبار ہے بھائی بھائی میں ، حضرت ابراہیم ملیہ السلام نے ای نسبت ہے ا بی زوجه ساره کو بهن کها تھا،البتہ قصد الیے تخاطب ہے احتیاط بہتر ہے۔

<sup>(</sup>١) مسلم، حديث نمبر (٩٩٥

besturdubooks.wordpress.com چېرەكايردە

مولال : كيا عورت كے ليے چبرہ ير نقاب ڈالنا اور چبرہ كا بردہ كرنا ضروری ہے؟

(أيم ابن صد ناز، رماض)

جو (ب : عور تول کے لیے غیر محرم مرووں ہے چبرہ کا پر دہ کرنا بھی ضروری ہے ، پر دہ بیہ ہے کہ اجنبیوں اور عام آ دمیوں ہے چبرہ کے ساتھ ساتھ بوراجسم ڈھکے رکھا جائے،اس سلسلہ میں بیہ تفصیل بھی پیش نظرر ہے کہ مر د کو مر د کا سارا بدن سوائے ناف ہے زانو تک کے حصہ کو دیکھنا جائز ہے ، عور ت کو عور ت کی بیڈ لیاں اور دونوں بازود کھناای وقت جائزے جب کہ شہوت کے ساتھ نہ دیکھے ، پشت اور سامنے کا حصہ د کھنا جائز نہیں ہے ،اجنبی آزاد عور نوں کا پچھ بھی د کھنا جائز نہیں ،البتہ ہتھیلیاں د کھنا جائز ہے ، بشر طبکہ شہوت ہے اس کا دل مامون ہو ، اگر شہوت کا خوف ہو تو شرعی ضرورت کے بغیر دیکھنا جائز نہیں ہے ، ہاں اگر ضرورت ہو ، جیسے حاکم فیصلہ کرے ، یا گواہ شہادت دے تواس وقت چبرہ دیکھنا جائز ہے ، مریض ہو تو ڈاکٹر مرض کی جگہ دیکھے سکتا ہے،اس طرح اس تفصیل کے ساتھ ستر فرض ہے؛البتہ یہ صورت کہ اجنبی مر د کو بالکل بدن نه و کھائے تو جناب ر سول اللہ ﷺ کی ازواج مطہر ات یہ تو فرض تھا ، کیکن عام مسلم عور توں ہر فرض نہیں، بلکہ یہ حجاب سنت اور داجب استحسانی ہے اور شر وروفتن کود ور کرنے کے لیے مصلحتاضروری ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحبٌ" فَاسْئِلُوا مِنْ وَّرَاء حجاب" كے ذیل میں فرماتے میں:اس آیت میں برد د کا حکم ہوا کہ مرد آپ شیافتہ کی ازواج کے سامنے نہ جاممیں ، عام مسلمانوں کی عور توں پریہ تھم واجب نہیں ،اگر عورت سامنے :و ،'نسی مر د کے سبب بدن کپڑوں میں ڈھکاہو تو گناہ نہیں ہے ، یہ الگ بات ہے کہ سائٹے نہ آئے تو بہتر ہے ، عاصل ید که ستر فرنس ہے اور حجاب به نظر مصلحت داجب ہے۔ 🖈

besturdubooks.wordpress.com

# فهرست وكتابيات

|                                            |                                                        |        | <del></del>                                                |                               |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| ما کی تاری                                 | مر قاةالفاتح                                           | fl     |                                                            | قر آنیات                      |       |
| تحدين على شوكائي                           | نيل الاوطار                                            | tt     |                                                            | •                             |       |
| ظفراحمه مثافئ                              | اعلاءالسغن                                             | rr     | المامين الأ                                                | قرآن کریم<br>در ارتو ارداده   |       |
| فينخ عبدالحق محديث دبلوئ                   | اشعة المعلمعات                                         | r (*   | جلال الدين سيو طن<br>ما سمد مشق                            | الدرالمثور جلال الدين<br>سه   | r<br> |
| محد بن عبدالسادم صنعاقي                    | سبل السلام                                             | ۲Δ     | اسامیل بن کشره بشقی                                        | ا بن کثیر<br>مرمد میراد تا    | ۳     |
|                                            | كربعيه كي فقه                                          |        | محمد بن احمد انساری قرطنی<br>دند.                          | الجامع لاحكام القرآن<br>تناسب | ۳     |
| م د خ∓اس≎                                  | بدالية الجحبد                                          |        | فخرالدین دازی<br>مرتب                                      | منيرتمير                      |       |
|                                            |                                                        |        | سيد محمود آلوي                                             | _                             | ۲     |
|                                            | ا كمّا ب النقد على الدند البب المار:<br>- حاية العارز: | ,<br>, | قامس شاءالله بالى بي                                       | تنبير مظہری                   |       |
| محمد ان احمد شاشی اهتمال<br>مدکور می دهدار |                                                        |        | مواد نااشر ف علی تھانوی<br>دید یہ میوند                    | بيان ائقر آن<br>              | ٨     |
| ۋا كىزوبىيە زىملى                          | الفقه الاسملامي و أوات<br>من                           |        | ملتي فير فتني                                              | معارف القرآن<br>كار           | 4     |
| 4                                          | أتمه حنثى                                              |        | حبال الدين سيو طني                                         | اله کلیل                      |       |
| بربان الدين مر خنياتی                      | بدائيه<br>مخالقد س                                     | '      |                                                            | ت وشروح حدیث                  | عد ے  |
| علامداین جام<br>محد سا                     |                                                        | r<br>  | محجر بن اساليل بخاري                                       | مستحق بمفارى                  | - 1   |
| زين الدين بن جميم مصري                     | البحر الرائق<br>مامه أنه                               | r      | مسلم بن الحجان قش أل                                       | فتنجع مسلم                    | r     |
| ابو بکر مسعود کاسائی<br>مصرف               | بدائع المصنائع<br>-                                    | ٣      |                                                            | غن نسائی                      | r     |
| علاءالدين مصنغي                            | د زمختار<br>ر                                          | ۵      | مليمان بن الشعيف الإمان مجر اللَّي                         | نگر <u>ن ایو</u> و او و       |       |
| محمدان بالرعام بالأثاق                     | رِ دَالْمُحَارِ                                        | •      | ابو میشنی تریند ش                                          | شن ترند کی                    | ٥     |
| مجرالع ونسبا بمثاعلي ت                     | للجمع الاانبر                                          | -      | أمائن يواني بيائيا أوالي                                   | لمن ابن يزم                   | ٦     |
| محدالهدىالجزائرق _                         |                                                        |        | الإيكرانيرين مين بن على ١٤٠٤                               | سنمن بيستى                    | 4     |
| مولانا مجيب الله تدوى                      | اسلامي نقد                                             | Δ      | علی بن مه وار <sup>آمذ</sup> ن                             | سنمن دار قطتی                 | A     |
| مولانا خالد سيغ القدر مماني                | جديد قنتهي مسائل                                       | 9      | المام احربن حثبل                                           | منداحم                        | 4     |
| مولانا فالدسيف الذرعياكي                   | حلال وحرام                                             | J•     | بالك بن انسّ                                               | مۇ طالانى مانك                | •     |
| مولانا خالد سيغب الندر مماكى               | اسلام كانظام عشردذ كؤة                                 | И      | عظیم بن عبدالتوی منذرگ                                     | التر فيب والترببيب            | 11    |
| مفتى محمر شغيغ                             | <b>الحار</b>                                           | ır     | محمه بن اساعيل البخاري                                     | الناد ب <sup>المق</sup> رد    | r#    |
|                                            | الزواج الاسلامي                                        | IF     | على بن الي بكر چثى                                         | مجن الزوائد                   | ır    |
| د کور عبدانگریم زیدان                      | المفصل في احكام الرأة                                  | ı۳     | این فزیر                                                   | منجح ابن خزيمة                | 10"   |
|                                            | تەش شانعى                                              | ;      | محربن محدين سليمان                                         | جمع القوائد<br>جمع القوائد    | 12    |
| يچيٰ بن شرف نووي                           | المجوئ شرب المبذب                                      |        | جلال المدين سيو طيّ<br>المال المدين سيو طيّ                | الجامع العغير                 | 14    |
| 011-7-0102                                 | نقه مالکی                                              |        | مجرین عبدالله حاکم نیشابوری<br>محرین عبدالله حاکم نیشابوری | ب می درگ<br>میندرگ            | 14    |
| 4                                          |                                                        | _      | محمرین عبدالله خطیب تمریزی                                 | مقلوة المعباجح                | ŧΛ    |
| عشس الدين ويسوقئ<br>                       | رافويية و موقى<br>ماهم بدري                            |        | ابن جمر عسقلانی<br>ابن جمر عسقلانی                         | د.<br>فق الباري               | 19    |
| سيداحمر درويز<br>دري سيدند                 | الشرت الكبير<br>المدينة المتاجعة                       | *      | احمد بن محمد قسطفا فی                                      | ک میدن<br>اورشاه الساری       |       |
| المام والك بن النسّ                        | البدؤنة ألكبائ                                         | r      | 00 2 0-x-                                                  | G 22 14 3                     |       |

سر سم

سوال وجواب حضه سوم

| 00,                                   |                                       |   |                              | •                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| مالم بن واهلا، والأنسيارين            | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | - |                              | :- حنرا             |
| نغر اُلدين اور دند ئن <sup>حي</sup>   | فهاوى قاتشي خاال                      | r | 1                            | لقب بی              |
| واؤد بن بوسف الخطيب                   | الآوي ثمياثيه                         | ~ | اتن قدار مقد ی ا             | ا المغنى            |
| مولاناا شُهَ أَفْ عَلَى قِدَانُوكُنَّ | نغث المملحي والسائل                   | ۵ | شرف الدين موي العبادي المقدي | الم الماقاع         |
| - واما يېشرف ملي قعانو گ              | الداد النتاه ي                        | 4 |                              | ويلر ب              |
| •                                     | نفر قات                               |   | ائين تزم طاهر تي             | ا انتخلی            |
| الواسطاق شاطبق                        | الاعتسام                              | ı |                              | قواعبر فقد          |
| سيو طمي                               | الالكليل                              | Ť | زين الدين بن نجيم            | ا الناشباه والنظائر |
| لمية الموادنات على قعالون             | الموسال المقلية العاراة والمتعارفة    | r | ملی وحمد الند و گ            | ۲ القواندالفقيية    |
|                                       | المجمع الوريط                         | r |                              | کتب قبآه کل         |
|                                       |                                       |   | مر تب مبد ها تملیری          | الفتاه في البندية   |

